

# اصلای کارس

جلده

### الماليّن الألاق وريسوالي



- 🖚 سور لینے سے بخل بڑھنا ہے
- 🖚 اسراف سے بینے کی ترکیب
- 🖚 گھر سے ضول سامان نکال باہر کرد۔
  - النيخرج كمثائين
  - 🖚 استغفار کے لئے وقت مقرر کرلیں
- سابقه گنا ہوں کویاد رکھنے کے حقیقت
- ➡ گناہوں کی تھیل کے لئے گناہ چیوڑنے کاعزم

حضرت مولانا مُفتى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ





## بيتمانيالجزالجنز



الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم، وَعَلَى كل من تبعهم بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّابَعُد

الله ك فضل وكرم سے "اصلاح عالس جلد پنجم" ، بھی تیار ہوكر آپ كے سائے آچى ہے۔ الحمد لله يہجلد "انفاس عيلىٰ" كے باب دوم" تحقيقات اور باب سوم تهذيبات "سے متعلق مجالس كے بيانات پر مشتمل ہے، الله تعالى ناشر اور مرتب اور ديگر حضرات كواس كام كوصدق واخلاص سے كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ اور تمام رگاولوں كو دور فرمائے۔ آئين۔

عبدالله میمن ۱۰رجادی الثانی <u>۳۳۳ا</u>ھ

|        | اجمالی فہرست مجالس                      |              |
|--------|-----------------------------------------|--------------|
| صفحةبر | موضون                                   | مجلس نمبر    |
| 49     | تكبر كى مختلف صورتيں                    | مجلس نمبر,۹۹ |
| مر     | كثرت كلام اوراس كاعلاج تنسسس            | مجلس نمبر ۲۷ |
| 24     | بخل اوراس كاعلاج                        | مجلس نمبر ۲۸ |
| ٨٧     | برنجل ندموه نبین                        | مجلس نمبر ۲۹ |
| 1.9    | سود لینے ہے بخل بڑھتاہے                 | مجلس نمبر ۲  |
| 144    | إسراف اوراس كاعلاج                      | مجلس نمبرا ۷ |
| 164    | اراف ہے بیخ کی ترکیب                    | مجلس نمبرا ۷ |
| 140    | گھرے فضول سامان نکال باہر کرو           | مجلس نمبر ۲۳ |
| IAM    | ا پخرچ گھٹا کیں                         | مجلس نمبره ٧ |
| 4.1    | تكبراور فجلت كافرق                      | مجلس نمبر ۲۵ |
| 440    | گنامول کاعلاج: توبه                     | مجلس نمبر ۲۷ |
| 100    | استغفار كيلي وقت مقرر كرليس             | مجلس نمبر ۲۷ |
| 749    | سابقه گناهول كويادر كفنے كى حقيقت       | مجلس نمبر ۷۸ |
| 191    | گنامون کارتیاق توبه                     | مجلس نمبرو ۷ |
| ۳.۵    | گناہوں کی تکمیل کیلئے گناہ چھوڑنے کاعزم | مجلس نمبر ۸  |

# فهرست مضامين

| صفحةبر | عنوان                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | مجلس نمبر ۲۹                                                   |
|        | تكبركي مختلف صورتين                                            |
| ۳۱     | گنا برگارول کوحقیرمت مجھو                                      |
| ٣٢     | نو واردمیں ہے بیاری زیادہ ہوتی ہے                              |
| ٣٣     | گناه سے نفرت ہو                                                |
| ٣٣     | گناه گارترس کھانے کے لائق ہے                                   |
| 44     | تكبر سے سلب نعمت كا نديشه ہے                                   |
| 44     | اینے بڑے سے عبارت آرائی خلاف ادب ہے                            |
| 40     | عبارت آرائی تکبرکا نتیجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۵     | ہر کام میں بے تکگفی ہو                                         |
| . 44   | سلام میں پہل کرنے سے عارآ نا تکبر ہے                           |
| ۳۲     | علم پرشکر کرونه که تکبر                                        |

~

| صفحةبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| ٣٧     | دوسر بے مناصب غیرا ختیاری ہیں                |
| 44     | ''خادمیت'' کامنصب اختیار کرلو                |
| ٣٨     | استاد، باپ اور عالم سب خادم ہیں              |
| 49     | تکبری صد                                     |
| ٨.     | تكبر سے حفاظت كاطريقة شكر كرنا               |
| pi     | ا ہے کو 'ناکارہ اور ناچیز'' کہنا تو اضع نہیں |
| 74     | ا پنے کو کمتر مجھنا تواضع ہے                 |
| ۲۲     | بزرگون کی تواضع کا قصه                       |
| بال    | ا پنے عیوب پرنگاہ کرو                        |
| 44     | صفات کی فی کرنا تو ضع تهیں                   |
| 44     | صرف تخصیل علم سے تکبر نہیں نکل سکتا          |
|        | مجلس نمبر ۲۷                                 |
|        | كثرت كلام اوراس كاعلاج                       |
| 19     | چارمجابدات                                   |
| ۵۰     | حلال چیز وں کا ترک کیوں کرایا جا تاہے؟       |

| 7              |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةمبر        | عنوان                                                                            |
| اه             | طبیعت کواعتدال پرلا نامقصود ہے                                                   |
| ۵۱             | ایک خوبصورت مثال                                                                 |
| ar .           | ہمارانفس گنا ہوں کی طرف مڑا: واہے                                                |
| 24             | کم کھانے اور کم سونے کی ضرورت نہیں                                               |
| ۵۳             | کم کھانے کی حد                                                                   |
| ۵۳             | تم سونے کی حد                                                                    |
| ۵۳             | اس طریق کا پہلاقدم'' زبان پرقابویاناہے''                                         |
| ۵۵             | زبان کی حرکات وسکنات                                                             |
| ۵۵             | د ماغ اور زبان کے درمیان کنکشن                                                   |
| 84             | ایک عبرتناک واقعه                                                                |
| ۵٦             | ہم بے شار نعمتوں کے مالک ہیں                                                     |
| 84             | اس نعت کو گناه میں استعال مت کرنا                                                |
| ۵۸             | ''زبان''آخرت کے خزانے جمع کرنے کا ذریعہ                                          |
| ۵9             | ''زبان' جہنم سے نکالنے والی ہے                                                   |
| ۵۹             | پیزبان جہنم میں لیجانے والی ہے                                                   |
| 40.            | زبان کے ذریعہ غیبت                                                               |
| 41             | اس زبان کوقا بومیں کرو                                                           |
| 41             | بلاضرورت ند يولو                                                                 |
| 89<br>40<br>41 | یه زبان جہنم میں لیجانے والی ہے<br>زبان کے ذریعی خیبت<br>اس زبان کو قابو میں کرو |

| صفحةبمر | عنوان                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 44      | حضرت ميال صاحب كاايك واقعه                          |
| 44      | هاری مثال                                           |
| 44      | جائز بات بھی بلاضر ورت مت بولو                      |
| 44      | الني ال کوکو کې زبان نېيس آتى                       |
| 40      | اردوبو لنے والول کے چنرفقرے                         |
| 40      | حضرت تھانو کُ کا کلام جھا تلا ہوتا ہے               |
| 44      | حضرت تھانو کُ کاایک ملفوظ                           |
| 42      | جب اعتدال ہوتو ایبا ہی کلام نکلتا ہے                |
| ۸۲      | کس مقصدہے بات کردہے ہیں؟                            |
| 49      | حفرت صدیق اکبر رہا اور جھوٹ سے پر ہیز               |
| ۷٠      | حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب نا نوتو ی کا جھوٹ ہے بچنا |
| 41      | حضرت گنگوهی اور جھوٹ سے پر ہیز                      |
| 27      | خلاصہ                                               |
| ***     | مجلسنمبر۲۸                                          |
|         | بخل اوراس كاعلاج                                    |
| 20      | بخل مال کی محبت کا نتیجہ ہے                         |

.

| صفحنمبر  |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| مستحدثبر | عنوان                                    |
| ۷4 .     | بخل کے نتائج                             |
| ۷4       | بخل دودھاری تلوارہے                      |
| ٠٤٧      | كتاب البخلاء                             |
| ۷.       | اصلاح كاطريقة اپنے عيوب كا اظهار كرنا ہے |
| 29       | دل میں کھٹک پیدا ہونا                    |
| 29       | پیے جانے کاغم گناہ نہیں                  |
| ۸-       | صرف مال کی محبت مفزنہیں                  |
| Al       | حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا                 |
| Ar       | مال کی کونبی محبت گناہ ہے؟               |
| AY       | ية خطره کی گھنٹی ہے                      |
| ۸۳       | دراجم امام زهری کی نظر میں               |
| ٨٣       | میاں جی نور محمدٌ اور دنیا               |
| ۸۴       | مال کی محبت سے ذرا پیچھے رہو             |
| ۸۵       | اس كيفيت كوبُر المجھواور دعا كرو         |
| ۸۵       | آپ نے اس کونسلی دیدی                     |
| ۸4       | یه نب اعتدال ہے                          |
| _        |                                          |

| صفحةبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
|        | مجلسنمبر۲۹                                   |
|        | ہر بخل مذموم نہیں                            |
| 9.     | مركام الله تعالى كيليّ مونا حابيّ            |
| 9.     | ''نمطلقاً مُدموم نهيں                        |
| 41     | صرف الله تعالى كيليح مال خرج كرو             |
| 94     | ا پی ذات پرخرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے |
| 94     | بازارے چیزخریدنااللہ تعالیٰ کیلئے ہے         |
| 94     | یوی کے مندمیں لقمد دینا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے |
| 95     | يەروكنااللەتغالى كىلئے ہے                    |
| 90     | شادی بیاہ کے موقع پر دینا                    |
| 40     | ي سيصورت "مَنعَ لِلله" مين داخل ہے           |
| 94     | دوسرول کودینامشروع طریقے پرہونا چاہئے        |
| 94     | مال کی طرف میلان فطری ہے                     |
| 92     | مال کی محبت کا سیح استعمال اور غلط استعمال   |
| 91     | دوسروں کی چیزوں کا استعال کب جائز ہے؟        |

| صفحةبم | عثوان                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 99     | بلاا جازت بلکہ چھین کر کھا نابھی جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 99     | خوش د لی کا یقین ہونا ضروری ہے                                               |
| 100    | حضورصلی الله علیه وسلم کامشکیز ہ ہے مندلگا کرپانی پینا                       |
| 1      | یانی کی ملکیت کا شرعی حکم                                                    |
| 1-1    | آپ کیلئے بلاا جازت یا بی بینا جائز تھا                                       |
| 1-4    | قوم کی کوڑی کو پیشاب کیلئے استعال کرنا                                       |
| 1.4    | سلام کے جواب کیلئے تیم کرنا                                                  |
| 1.11   | تیم کیلئے دوسرے کی دیوار کا استعال                                           |
| 1.1    | دوسرون کی چیزون کااستعال شریعت کی نظرمیں                                     |
| 1.0    | بخیل کی اجازت مشکوک ہے                                                       |
| 1.6    | بخیل ہے حق واجب زبردسی لینا                                                  |
| 1.0    | شوہر کے مال سے بیوی کوخر چہ لینا                                             |
| 1.4    | غيرحق واجب وصول كرنا جائز نهيس                                               |
| 1.4    | مدارس كيلئے چنده كرنا                                                        |
| 1.2    | مجمع عام میں چندہ کرنا                                                       |
|        |                                                                              |
|        |                                                                              |
|        |                                                                              |

9

| صفحتبر | عنوان                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | مجلس نمبر• ۷                                     |
|        | سود لینے ہے بخل برو ھتا ہے                       |
| 111    | سود لینے سے بخل بڑھتا ہے                         |
| 111    | انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر کی ا                 |
| 111    | ایک سودا گر کا واقعه                             |
| 110    | ایک بردے سرماید دار کا قول                       |
| 110    | غریب اورامیر کے خرچ کرنے میں فرق                 |
| 110    | سودکی ذہنیت بخل پیدا کرتی ہے                     |
| 114    | يېودى شائىلاك كاقصة                              |
| 114    | پیے کے بدلے انسانی گوشت                          |
| 114    | ېندو بني سودخورتوم                               |
| 119    | ہندی کی ایک ضرب المثل                            |
| 119    | مالیاتی گناه بخل پیدا کرتے ہیں                   |
| 14.    | بددعا کثرت ہے کریں                               |
| 141    | حلال طریقے سے مال میں اضافے کی کوشش کرنا جائز ہے |
|        |                                                  |

| صفحةنمبر | عنوان                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| 144      | ''اسراف''اور'' تبذیر''میں فرق             |
| 140      | مجاہدہ کیاہے؟                             |
| 140      | خرچ نه کرنے میں نقصان نه ہوتو حجھوڑ دو    |
| 144      | خرج سے پہلے کسی فتنظم سے مشورہ            |
| 134      | يه علاج هر خفس كيليخ نهيس                 |
| 144      | فائدہ اور عدم فائدہ کی تعیین شیخ ہے کرائے |
| ITA      | ر هبراور رهنما کی ضرورت                   |
| 124      | وه حقیقی ضرورت نہیں                       |
| 14.      | بیوی بچول و خوش کرنے کیلئے خرچ کرنا       |
| ١٣٠      | استاذ کے اگرام میں ۵۲ مقتم کے کھانے       |
| 141      | نیت کے فرق سے گناہ اور ثواب               |
| c        | مجلس نمبر ۲                               |
|          | 217.0                                     |
|          | اسراف سے بیخے کی ترکیب                    |
|          | - <u>-</u>                                |
| 144      | الل الله كي وضع اختيار كرو                |
| .164     | رسم اور فیشن کے مقیدمت بنو                |
| ILK      | یز رگوں کے لباس کی فقل کرنا               |

| صفحةبر | عنوان                           |
|--------|---------------------------------|
| 124    | اں کوسنت سمجھنا غلط ہے          |
| 169    | حافظ محمد احمرصاحب كاواقعه      |
| 10.    | مجھےملا قات کا شوق نہیں         |
| 10.    | آپ نے ایساجوتا کیوں اختیار کیا؟ |
| 109    | کیااہتمام بدعت ہے؟              |
| 101    | محبوب کی شاہت                   |
| 104    | التزام کرنا بدعت ہے             |
| 104    | غیر منکر پرنگیر کرناخود منکر ہے |
| 100    | زیرتربیت افراد کامعامله الگ ہے  |
| 100    | كياتم خدامو؟                    |
| 150    | ا الله الله كنقل ا تارو         |
| 100    | نیت کی خرابی سے وبال کا اندیشہ  |
| 100    | وضعداری احیمی چیز نهیں          |
| 164    | ا كبرالله آبادى كاايك واقعه     |
| 104    | من بھا تا کھاؤ من بھا تا پہنو   |
| 195    | ز مانے کی تقلید میں اسراف ہے    |
| 164    | دوباتیں اختیار کرلو             |
| 101    | قرض لینے سے پر ہیز کرو          |

|         | (14)                                              |
|---------|---------------------------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                             |
| 169     | اخراجات کم کرلو                                   |
| 109     | استطاعت كم كام زياده                              |
| 14.     | چادرد کھے کر پاؤں پھیلاؤ                          |
| 14.     | مقروض کی نماز جنازه پڑھنے سے انکار                |
| 141     | معمولی خانون کی قبر پرنماز جنازه                  |
| 144     | قرض کا ذمتہ لینے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی         |
| 144     | واپس کرنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود قرض کیوں لیا؟ |
| 144     | ہمارے معاشرے میں قرض کی وبا                       |
|         | مجلس نمبر ۲۵                                      |
| -       |                                                   |
|         | گھرے فضول سامان نکال باہر کرو                     |
| 144     | اسراف کاایک شعبه                                  |
| 149     | ہرایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے                      |
| 149     | ية مدنى كافي نهيں                                 |
| 14.     | سامان کی زیادتی سے میسوئی میں کی                  |
| 14.     | خواجه فريدالدين عطارگاواقعه                       |
|         |                                                   |

| صفحةبر | عنوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 141    | دل پر چوٺ لگ گئ                           |
| 144    | سامان کی کمی ہے بے فکری ہوتی ہے           |
| 124    | میر مخوسی نبی <u>ن</u><br>سیر مجموعی نبین |
| 144    | وسترخوان جھاڑناایک فن ہے                  |
| 120    | الله كارز ق ضائع نه جائے                  |
| 140    | آج کی دعوتوں کا حال                       |
| 124    | کوئی چیز بیکا رئیس                        |
| 124    | ایی چیزیں گھرسے نکال دو                   |
| 122    | مىلمان ہرجگەسلمان ہے                      |
| 141    | بركام سوچ كركرد                           |
| 141    | کیجبو وہی جو تبجھ میں آوے                 |
| 149    | بوے کا کہنا سنامراذہیں                    |
| 1.00   | الله تعالیٰ کو کیامنه د کھاؤ گے؟          |
| 11.    | مخلوق سے بے نیاز ہوجاؤ                    |
| IAL    | بین کی شادی کاایک واقعه                   |
| IAY    | دنیا کامنه بندنبین کر سکتے                |
|        |                                           |

| صفحةبمر | عنوان                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
|         | مجلس نمبر۵ ۷                                             |
|         | اینخرچ گھٹا کیں                                          |
| 144     | سالگره اور دعوتوں میں پیسه خرچ کرنا                      |
| 114     | قرض کیکر دعوت کرنا جائز نہیں                             |
| IAA ,   | عید پر نئے جوڑ ہے بنوا ناضروری نہیں                      |
| 1/19    | خرج گھٹا نااختیار میں ہےاورآ مدنی بڑھا نااختیار میں نہیں |
| 1.49    | خود فیل بننے کی کوشش کرو                                 |
| 19-     | خرج آمدنی کے دائرے میں کراو                              |
| 19 -    | جتنی چا در ہوا نے پاؤں پھیلاؤ                            |
| 191.    | حضرت مفتی صاحبٌ کاایک واقعہ                              |
| 194     | ا نتظام ہے خرچ کرنے کی عادت بنالو                        |
| 191     | ملازمت كوُّڪراديا                                        |
| 196     | ۲۵ رروپی میں جارخاندانوں کی پرورش                        |
| 140     | اخراجات کا بجٹ آمدنی کے مطابق ہو                         |
| 194     | خیرات وصدقات بھی ماہانہ مقررتھے                          |

| صفحتبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 194    | ایک عبرت ناک واقعہ                         |
| 147    | آمدنی کے دائرے میں خرچ کرنا کفایت شعاری ہے |
|        | مجلس نمبر۵۷                                |
|        | تكبراور خجلت كافرق                         |
| 4.4    | تكبراور خجلت كي ايك مثال                   |
| 4.0    | ی خلت ہے                                   |
| 4.4    | تكبراور خلت كومعلوم كرنے كاطريقة           |
| 4.2    | حضرت فاروق اعظم ﷺ كا اپناعلاج كرنا         |
| 4.4    | حضرت ابو ہر میرة ﷺ کا پتاعلاج کرنا         |
| 4-9    | حضرت حذیفه علی کا پناعلاج کرنا             |
| ۲۱۰    | مشائخ کے تجویز کردہ علاج بدعت نہیں         |
| 71-    | دارالعلوم ديو بنداوراصلاح بإطن             |
| 711    | حضرت گنگوی ٔ اورتربیت طلباء                |
| 414    | مولا نااعز ازعلی صاحبٌ اور تواضع           |
| 414    | حضرت مولا نامظفر حسين صاحبٌ اورتواضع       |
| 110    | حضرت شخ الهنداورتواضع                      |

| صفحة نمبر | عنوان                              |
|-----------|------------------------------------|
| 414       | عزت الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے      |
| 712       | مفتى عزيز الرحمٰن صاحبُ اور تواضع  |
| YIA       | حضرت مفتى محمد شفيع صاحب اور تواضع |
| 419       | شان بنانے کی فکر مت کرو            |
| 44.       | تکبر بہت سے گناہول کی جڑ ہے        |
| 44.       | ایک خوبصورت دعا                    |
| 441       | تكبر كابهترين علاج نعتول پرشكر     |
| 777       | شكرييكامستحق كون؟                  |
| 777       | شكر ميں عدم استحقاق كااعتراف       |
| 444       | اداء شکر کی کثرت کرو               |
| 444       | خلاصہ                              |
|           | مجلس نمبر ۲۷                       |
|           | <b>2 7.0</b>                       |
|           | 7.7. 110K. 1001                    |
|           | گناہوں کاعلاج: توبہ                |
| 774       | روز بے کامقصد تقوی کا حصول         |
| 444       | اصلاح نفس کی پہلی سیرهمی'' توبه''  |
| 779       | توبهاجالي                          |

 $\int \int$ 

| صفحةبر | عنوان                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰    | تو تفصیلی                                                                          |
| ۲۳۰    | تلانی ممکن ہوتو تلافی کرنی ہوگی                                                    |
| 441    | قضاء عمری کا حکم                                                                   |
| 771    | توبہ کواسلام لانے پر قیاس کرنا                                                     |
| 444    | ا توبه سے نمازیں معافب نہیں ہونگی                                                  |
| 444    | ا شراب سے تو بہ                                                                    |
| 444    | چوری سے تو بہ                                                                      |
| 1444   | ا ز کو ة نه دیخ سے توبہ                                                            |
| 444    | نمازیں اداکرے اور وصیت بھی کرے                                                     |
| trp    | بلاوصیّت فدیپادا کرنامهمی واجب نہیں                                                |
| 440    | ا ز کو ۃ روز ہے ادا کر ہے اور وصیت کرے                                             |
| 440    | گناہ نہ کرنے کاعز م دھرارہ جاتا ہے۔<br>میں بہا ہے گ                                |
| 444    | ا توبه کی جمهلی شرط گناه پرندامت<br>این برین برین سرین کار پرین                    |
| 442    | تو به کی دوسری شرط گناه کاترک<br>ات کرتند مرشد برگیاری نام در در در این این میشود. |
| ۲۳۷    | ا توبه کی تیسری شرط: گناه نه کرنے کاعز م<br>اعز در در مین نام ث                    |
| ۲۳۲    | عزم نه ہونے کا شبہ<br>«همکارگلہ نات کر مزافی نہیں                                  |
| 444    | دھر کالگار ہنا تو ہہ کے منافی نہیں<br>۔ ھوٹ سرک میں مثال                           |
| 144    | دھڑ کے کی ایک مثال                                                                 |

| صفحة نمر | عنوان                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ٠,٠٠     |                                                     |
| 449      | آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم توبہ کیلئے کافی ہے         |
| 444      | توبہ کے نتیج میں گناہ نامہ اعمال سے مٹادیے جاتے ہیں |
| 44.      | ''ستَّار' ستاری کامعامله فرما ئیں گے                |
| 441      | الله تعالی ہے ہی تو بہ پراستقامت طلب کرو            |
| 441      | اےاللہ: ہمارے اعضاء آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں         |
| 444      | اے اللہ! وہ چیز عطافر ماجوآپ کوراضی کردے            |
| 444      | پخته کار بننے کیلئے لمباسفر در کارہے                |
| 444      | مرتے دم تک فارغ ہوکرنہیں بیٹھنا                     |
| thh      | آ خر کارعنایت ہوہی جاتی ہے                          |
| 440      | جب توبی تو بی و دوباره عزم کرلو                     |
| 440      | انسان کے ارادے میں بڑی قوت ہے                       |
| 444      | اگر ہتھیارڈ الدیے تو مارا گیا                       |
| 444      | پھر ہمیشنفس گرتارہے گا                              |
| the      | مرتے دم تک نفس سے ہوشیار رہنا ہے                    |
| 444      | جام ِ مے تو بشکن، تو بہ میری جام شکن                |
| 149      | بازآ بازآ برآ نچه شی بازآ                           |
| 10.      | الله تعالیٰ ہے ہاتیں کیا کرو                        |
| 10.      | حضرت يونس عليه السلام سي سبق لو                     |

| صفحتبر | عنوان                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
| 401    | کیا ہرمؤمن پہلے مچھلی کے پید میں جائےگا؟      |
| 404    | اس ذات کو پکار و                              |
| 404    | حضور ﷺ ستر مرتبه استغفار فرماتے               |
| 404    | پچھلے در جات ہےاستغفار ہوتا تھا۔              |
| YOW    | ا شیطان کا مکر کمزور ہے                       |
| tar    | توبه کے معنی ہیں لوٹ آنا                      |
|        | مجلس نمبر ۷۷                                  |
|        | استغفار کیلئے وقت مقرر کرلیں                  |
| 101    | استغفار کی تعداداور وفت مقرر کرنا             |
| 101    | استغفار کے وقت ذہن میں گناہوں کا استحضار      |
| Y09    | حضور المسلك خوبصورت دعا                       |
| 44.    | پہلے استغفار پھر دوسرے اذکار                  |
| ۲4٠    | پہلے دوسرے اذ کار پھر آخر میں استعفار         |
| 441    | ما تختوں پر زیادتی کی صورت میں معافی کی تفصیل |
| 1444   | شاگردوں کوڈانٹ ڈپٹ کرنا                       |
| 444    | شاگردوں ہے معافی ما نگنے کی ضرورت نہیں        |

| صفحةبر | عنوان                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 444    | زېرېر بېت افراد مين پياصول کيون؟                    |
| 744    | ز جرمیں اعتدال پر قائم رہیں                         |
| 446    | حضرت صديق البرهط كاواقعه                            |
| 446    | حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کا داقعہ                         |
| 448    | حضرت تفانو ک کا واقعه                               |
| 444    | يك طرفه بات ن كر دُانثنا                            |
| 444    | حضرت فاروق اعظم هي كاواقعه                          |
| 447    | یہ چیز صحبت سے حاصل ہوتی ہے                         |
|        | مجلس نمبر ۲۸<br>سابقه گنامول کو با در کھنے کی حقیقت |
| 741    | قبول تو جه کی علامت                                 |
| 424    | شخ محی الدین ابن عربی کا فرمان                      |
| 424    | حضرات صوفياء كافرمان                                |
| 424    | شخ اکبڑ کے قول کی توج <sub>ید</sub>                 |
| 724    | توبه کی تو فیق پر شکر کرها اور مطمئن ہونا           |
| 45h    | گناہوں کو بیش نظرر کھنے کے تین مقصد                 |

| <del>                                     </del> |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| صفحةبر                                           | عنوان                                                  |
| 460                                              | لذت لين كيلي كنامول كويا در كهنا                       |
| 420                                              | گناه یاد کر کے توبہ کی قبولیت میں شک کرنا              |
| 724                                              | شک وشبہ سے معادی کا اظہار ہوتا ہے                      |
| 422                                              | ایک بهترین مثال                                        |
| 422                                              | معاف کرنے پر بھروسہ کرو                                |
| 121                                              | گناه کو وظیفه بنانے کا نتیجه                           |
| 444                                              | ا بی حقیقت پیش نظرر کھنے کیلئے یا در کھنا              |
| 129                                              | تعریف کے وقت اپنی حقیقت سوچو                           |
| 729                                              | گناه وظیفه بنانے کی چیز نہیں                           |
| 44.                                              | صرف توبر کلینا کافی ہے                                 |
| YAI                                              | دوسرے کے متعلق دل میں بُراخیال آناحق العبد کاضیاع نہیں |
| 717                                              | دوسرے کی حقارت کا خیال سوچ سوچ کرلانا                  |
| 717                                              | غیراختیاری طور پرخیال آنا                              |
| 444                                              | اس خیال کو بُر اسمجھو                                  |
| 414                                              | اس کے حق میں دعا کرو                                   |
| 444                                              | اگرتوبہ کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کا موقع سے ملے؟  |
| YAP                                              | حقوق العبادتوبه سے معاف نہیں ہوتے                      |
| 440                                              | الله تعالی بندوں ہے معاف کروادیں گے                    |

| صفحتمبر | عنوان                                    |
|---------|------------------------------------------|
| 444     | خلاصه                                    |
| ۲۸۲     | بی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ           |
| YAA     | حدیث کامطلبمصا                           |
| 444     | صلوٰة التوبه برُهكر توبه كرنے كى صلحتيں  |
| 419     | نيکيال پُرائيول کومناديتي بين            |
| 449     | نماز کے بعد دل حاضر رہتا ہے              |
| 19.     | شیطان گناه کرانے ہے گھبرائے گا           |
| 19-     | فرما نبرداری کے ساتھ جینا                |
| 191     | زندگی کالطف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ |
| 191     | وعا                                      |
|         | مجلس نمبر ۹۷                             |
|         | گناهون کاتریاق به                        |
| 494     | حرت کے بجائے تو بہ کرلو                  |
| 194     | گناه ما یوی پیدانه کرے                   |
| 494     | شیطان مایوی پیدا کرتاہے                  |
| 491     | توبيكاباربارتوث جانا                     |

| صفحنمبر    | عنوان                                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>199</b> | بار بارتو بہ کی کیا ضرورت ہے؟                    |
| ۳.۰        | توبہ کے نتیج میں گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے       |
| ٣٠١        | دل میلا ہوجائے تو اس کو دھلوالو                  |
| 4.4        | ا یک خوبصورت دعا                                 |
| μ.μ        | الیت تیسی میرے گنا ہوں کی                        |
| ٣٠٣        | الله تعالیٰ ہے ہاتیں کیا کرو                     |
|            | مجلس نمبر ۸                                      |
|            |                                                  |
|            | گناہوں کی تکمیل کیلئے گناہ جیبوڑنے کاعزم         |
| ۳۰۸        | يحميل توبه كي تين شرطيس                          |
| ٣.٨        | تیسری چیز کے پائے جانے میں شک                    |
| ۳۰9        | رات کوسونے سے پہلے تو بہ کرالیا کرو              |
| ٣1٠        | الله والله والوگوں كو قريب لانے كى كوشش كرتے ہيں |
| ٣11        | الله تعالى تے تعلق جوڑ دیا                       |
| ۳۱۱        | ال آیت کا دومراز جمه                             |
| 414        | الله تعالی ضرور تعینج لیں گے                     |
| 414        | میرے دل میں عزم کے بارے میں اشکال                |

| صفحةبر    | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| MM        | آئنده گناه ہوجانے کا اندیشرعزم کے منافی نہیں |
| 414       | پھراںتد تعالیٰ ہےا ستقامت طلب کرو            |
| 410       | عزم مل ہے ذہن خالی ہونا جائے                 |
| 414       | توبه 'ندامت' بي كانام ہے                     |
| 414       | توبہ کے بعد بیدعا کرلو                       |
| ۲۱۷       | توبه کے بھروسہ پر گناہ مت کرو                |
| ۲۱۷       | بچھو کے کاٹے کامل                            |
| 411       | بچھوکے کاٹنے کا ایک واقعہ                    |
| <b>19</b> | ساراعمل بيكار هو كيا                         |
| 419       | كوئي عمل الله تعالى كے تلم كے بغير كارگرنہيں |
| ٣٢٠       | دواالله تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے               |
| ٣٢٠       | دوا کے بھروسه پر بیماری کو دعوت مت دو        |
| 441       | توبه کی مہلت ملے گی یانہیں؟                  |
| 441       | گزاہ کے نتیجے میں ذوق خراب ہوجا تا ہے        |
| 444       | گناه کا حجاب ختم ہوجا تاہے                   |
| 444       | موت سے پہلے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے          |
| 444       | توبەپۇٹ جائے تو دوبارە توبە كركو             |



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كرا چى وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان السبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ، ۵

مجل نمبر : ۲۹

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ \*

# تكبركي مختلف صورتين

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَعُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَعُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا إلله الله وَمَولَانَا وَنَبِيَّنَا وَمَدُلاً لَا الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَالَكُ وَالله وَمَالَكُ وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا مَالِهُ وَمَالًا وَمَالًا لَهُ وَمَالًا مَالِهُ وَالله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا ـ

أُمًّا بَعُدُا

گناهگاروں کوحقیرمت سمجھو

ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ:

ا پے تقویٰ وطہارت پر ناز کر کے گنا ہگاروں کو حقیر مت سمجھو اور ان کی خطائیں معاف کر دیا کرو، تکبر کرنے سیراندیثہ سلب نعمت کا ہوتا ہے۔

(انفاس ميسي ص١٦٠)

یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب آ دی دین کے راہتے پر قدم رکھتا ہے تو وہ شیطان جس نے بیت کم کھائی ہے کہ جس انسان کو سید ہے راہتے ہے بہکانے کے لئے اس کے آ گے ہے، اس کے پیچے ہے، اس کے دائیں طرف ہے اور اس کے بائیں طرف ہے آؤں گا، وہ شیطان دین کے راہتے پر قدم رکھنے والے کا راستہ '' تکبر'' کے ذریعہ مارتا ہے، اس کے دل میں تکبراور عجب پیدا کرتا ہے کہ تم نے تو یہ برا اچھا کام شروع کر دیا ہے، پھر اس تکبر کے نتیج میں دوسر بے لوگوں کی تحقیراس کے دل میں پیدا کرتا ہے، پھر اس تکبر کے نتیج میں دوسر بے لوگوں کی تحقیراس کے دل میں پیدا کرتا ہے، چان نچہ اس شخص کو یہ خیال آتا ہے کہ میں تو دین کے راہتے پر ہوں اور بیسب لوگ فاس و فاجر اور جمنی بین، اس خیال کے نتیج میں اس کے سارے اعمال غارت ہوجاتے ہیں۔ نو وار دمیس بیہ بیاری زیادہ ہوتی ہے

دوسروں کوحقیر بیجھنے کی بیماری نو واردوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے،
د 'نو وارد' وہ ہے جس کو پہلے دین کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، اچا تک اللہ
تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق دیدی تو وہ اپنے کو دوسروں سے افضل سیجھنے لگتا
ہے اور دوسروں کوحقیر سیجھنے لگتا ہے اور گنا ہگاروں کوحقارت کی نگاہ سے دیکھتا

ہے،اس کے نتیج میں اس کے دل میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے۔

#### گناه سے نفرت ہو

صحیح بات یہ ہے کہ نفرت گناہ سے کرومگر گناہ کرنے والے کی ذات سے نفرت نہ کرو، فعل سے نفرت نہ کرو، فعل سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو۔ لہذا جب گناہ گار کی ذات سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو، کو گئاہ کے اندر مبتلا دیکھو گے تو اس پرترس سے نفرت نہ ہوگی تو پھراگر کسی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھو گے تو اس پرترس آئے گا کہ یہ بیچارہ اس بیاری کے اندر مبتلا ہے۔

#### گناہ گارترس کھانے کے لائق ہے

میرے خرجناب بھائی شرافت صاحب، اللہ تعالی نے ان کو ہزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے، مجھے ان کی ایک عادت بہت پند ہے کہ جب کی کی غلط عادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ'' وہ بیچارے نماز نہیں پڑھے'' لفظ'' بیچارے' ضرور لگاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلال بیچارہ بال طرح اس کا تذکرہ کرتے اور ہمیشہ ترحم اور ترس کھانے کا انداز اختیار کرتے۔ اس لئے کہ یہ گناہ بھی ایک بیاری ہے اور جس کو بیاری لاحق ہو، اس سے نفرت کیسی! اس پر غصہ کیوں کیا جائے، بلکہ اس پر ترس کھاؤ اور اس کے لئے دعا کروکہ اللہ تعالی اس کواس بیاری سے نکال دے۔

#### تكبر ہےسلبنعت كااندیشہ ہے

اس کے حضرت والا نے فرمایا کہ دوسروں پر نفرت کی نگاہ ڈالنا اور دوسروں پر نفرت کی نگاہ ڈالنا اور دوسروں پر تحقیر کی نگاہ ڈالنا کی طرح بھی جائز نہیں، کیونکہ جب آ دمی دوسروں کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے توسلپ نعمت کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ جواللہ تعالیٰ نے تہمیں دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، یہاس کی نعمت ہے یانہیں؟
لو لا الله ما اهتدینا ولا صلینا

اگراللہ تعالیٰ کی توفیق نہ، دلی ہو نہ ہمیں ہدایت ملتی اور نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے۔ جو اعمال صالحہ ہورہے ہیں، انہی کی توفیق ہے ہورہے ہیں، اس پرشکر ادا کرو۔ کیما ناز، کیما تکبر، کیما عجب، کیمی تحقیر، اگر دوسروں کی تحقیر کرو گے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کی جو توفیق تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ کہیں سلب نہ ہو جائے، اگر آدی بی عجب اور تکبر نہ چھوڑ ہے تو بعض اوقات اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آعین۔

#### اپنے بڑے سے عبارت آرائی خلاف ادب ہے

ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا: جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آ رائی کرنا ادب کے خلاف ہے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۲۰) مثلاً اگر آپ کسی بڑے کو خط لکھیں تو بے تکلف لکھیں، اب آپ سوچ سوچ کر مضمون بنارہے ہیں، عبارت آ رائی کررہے ہیں اور اس میں اپنی فصاحت اور بلاغت دکھا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عبارت بڑی خوبصورت ہو، او بی ہواور اس میں تشبیہات اور استعارے ہوں، اس طرح کی عبارت آ رائی کرنا بڑوں کو خط لکھنے کے موقع پرا دب کے خلاف ہے۔

#### عبارت آرائی تکبر کا نتیجہ ہے

یہ چیز درحقیقت تکبر کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ یہ چاہتا ہو، تا کہ جب میرا نظر بڑے کے پاس جائے تو وہ نظر بڑا سجا بنا ہو، آ راستہ پیراستہ ہو، تا کہ میرے بارے میں ان کا تا تُر اچھا ہو کہ یہ آ دمی بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے اور بڑا اویب ہے، حالا نکہ جس کو خط لکھا ہے وہ بڑا ہے، تم جیسے کسے بھی ہو، وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے، اس لئے اس بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ سید ھے ساد ھے بے تکلف طور پر جو الفاظ ذہن میں آ کیں، وہ کھتے چلے جاؤ۔

#### ہرکام میں بے تکلفی ہو

ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق بیرتھا کہ بے تکلّف کام کرو، عمل میں بھی بے تکلّف رہو، بات کرنے میں بھی بے تکلف رہو، لکھنے میں بھی بے تکلّف رہو، مصرت والا فرماتے ہیں کہ مجلس میں جس طرح جا ہو، آ رام سے بیٹھو، بے تکلّف ہوکر بیٹھو، کسی خاص نشست کا اہتمام نہ کرو۔ ای طرح بے تکلّفی سے خط لکھو،البتہ اتنا ضرور ہے کہ بدتمیزی اور بے ادبی کی بات نہ کرو۔ اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ عبارت آ رائی مناسب نہیں ہے۔

#### سلام میں پہل کرنے سے عارآ نا تکبر ہے

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ:

مجھے علماء سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بہت بڑا

سیجھتے ہیں کہ عوام کو پہلے سلام کرنے سے ہم کو عار آتی

ہے بلکہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کو

سلام کریں۔

(انفاس عیسی ص ۱۲۰)

یہ بھی تکبر کا ایک شاخسانہ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے، ہم
سلام نہ کریں۔ یہ بات خاص طور پرعلاء کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے دماغ
میں یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ ہم عالم ہیں، لہذا ہم مقتدا ہیں اور مقتدا ہونے کی وجہ
سے ساری مخلوق کا فریضہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرے۔
علم پرشکر کرونہ کہ تکبر

ہمارے حضرت والا بردی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، وہ بات یادر کھنے کی ہے، فرمایا کرتے تھے، وہ بات یادر کھنے کی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! اگر اللہ تعالی نے تنہیں علم دیا ہے تو بیاس کی فعمت ہے، ابتم اس نعت کو چھے مصرف میں استعال کرو، اس نعمت کو اپنی بروائی کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟ حقیقت میں تم بھی الی مخلوق ہو جیسے ساری مخلوق

ہیں،تم میں اور ان میں کیا فرق ہے،صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ان کے مقابلے میں ایک نعمت زیادہ عطا فرما دی، لہذا اس پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو اور اس کوضیح مصرف میں یعنی خدمت خلق میں استعال کرو، اس کے نتیج میں تبہارے علم کا نور اور اس کا فیض پھلے گا، اس کی خوشبو دنیا میں پھلے گی اور اس کا فائدہ ہوگا، یہ مناسب نہیں کہ اس علم کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا کر بیٹھ جاؤ، اس کا فائدہ ہوگا، یہ مناسب نہیں کہ اس علم کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا کر بیٹھ جاؤ، اگر اللہ تعالی جائے میں یہ علم سلب کرلیں، لہذا کس بات پر ناز کرتے ہو؟ اس لئے اس علم پر اللہ تعالی کا شکر ادا کر واور اس کوضیح مصرف یعنی خدمت خلق میں استعال کرواور خادم بن جاؤ۔

#### دوسرے مناصب غیراختیاری ہیں

ہمارے حفرت والا رحمۃ اللہ علیہ بوی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس برحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔ اگر اس پرحمل ہو جائے تو سارے تکبر اور غرور کی جڑکٹ جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! میں تمہیں ایک منصب بتاتا ہوں، یہ اییا منصب ہے کہ کوئی شخص تم سے یہ منصب چھنے گا نہیں، اور اس منصب کے حاصل ہونے کے نتیج میں تمہارے ساتھ کوئی شخص خسین اور اس منصب کے حاصل ہونے کے نتیج میں تمہارے ساتھ کوئی شخص حسر نہیں کرے گا، جبکہ دنیا کے دوسرے مناصب کا حال ہے ہے کہ نہ تو ان کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے، مثلاً تم چاہو کہ صدر مملکت بن جاؤ، کیا ہے تمہارے اختیار میں ہے؟ اور پھر فرض کرو کہ اگر تم صدر مملکت بن بھی گئے تو تمہارے اختیار میں ہے؟ اور پھر فرض کرو کہ اگر تم صدر مملکت بن بھی گئے تو کہنے صدر کرنے والے تم پر حسد کریں گے اور ہر وقت اس بات کا خطرہ بھی

#### رے گا کہ معلوم نہیں کب بیہ منصب بھن جائے۔ ''خادمیت'' کا منصب اختیار کرلو

آج کل کی سیاست میں ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا تو اب اس کو ہروقت یہ فکر رہتی ہے کہ میرے نیچ سے کہیں بہرک نہ کھسک جائے، اب اس کے دن رات ای پریشانی میں بسر ہوتے ہیں اور اپنی کری بچانے کی فکر سوار رہتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے، اور اگر حاصل کرلیا تو اس منصب پرتم سے کوئی حسد نہیں کرے گا اور کوئی تم سے وہ منصب نہیں چھنے گا، وہ '' خادم' کا منصب ہے کہ جرایک کے خادم بن جاؤ اور خادمیت اختیار کرلو اور یہ مجھو کہ میں تو خادم ہوں، عوام کا خادم، گلوتی خدا کا خادم، اپنی بیوی بچوں کا خادم، گھر والوں کا خادم، البتہ خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔

## استاد، باپ اور عالم سب خادم ہیں

جواستاد بچوں کو پڑھا تا ہے، وہ بھی خدمت کرتا ہے، البتہ اس خدمت کا انداز مختلف ہوتا ہے، البذا استاد بھی خادم ہے۔ اس طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے وہ بھی خدمت ہے، یہاں تک کداگر باپ بیٹے کو مار رہا ہے تو وہ بھی خدمت ہی ہے، اگر ڈانٹ رہا ہے تو وہ بھی خدمت ہی ہے، اس لئے کہ ڈانٹے اور مارنے سے اس کا مقصد اس کے اندرا چھے اوصاف پیدا کرنا ہے۔ ڈانٹے اور مارنے سے اس کا مقصد اس کے اندرا چھے اوصاف پیدا کرنا ہے۔

لہذا باب بھی خادم ہے۔

ای طرح اگرتم عالم ہوتو سیمجھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں سیملم خدمت خلق کے لئے دیا ہے، تا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، بس اس علم کامصرف سیر ہے، نہ سیر کہ اس علم کا مصرف سیر ہے، نہ سیر کہ اس علم کی بنیاد پر اترانے بیٹھ جاؤیا اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ پس عالم بھی خادم ہے

تكبر كي حد

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا که:

تکبریہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطاء و فضل حق پر نظر نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، باتی اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں ہے، مثلًا حافظ کو اپنے حفظ کا اعتقاد جائز ہے، ہاں اس کو عطیہ الہی سمجھنا حاضے۔

یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ
نے کوئی قابلِ تعریف صفت عطا فر مائی ہے تو اپنے اندراس کے موجود ہونے کا
اعتقاد کرنا بذات خود یہ تکبرنہیں ہے بشرطیکہ اس کوحق تعالیٰ کی عطاء سمجھے، اپنے
ذاتی کمال کا اعتقاد نہ رکھے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے کو
د'اکمل' سمجھنا تکبرنہیں،''افضل' سمجھنا تکبر ہے، مثلاً ایک شخص اپنے بارے میں
یہ سوچے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے دوسرے کونہیں آتی، اب آ دمی اس کا کیسے

اقرار کرے کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ یا ایک تخص نے درس نظامی پڑھا ہے اور دوسرے نے نہیں پڑھا، اب آ دمی کیے یہ کہد دے کہ میں نے درس نظامی نہیں پڑھا، کوئلہ بیتو واقعہ کے خلاف ہوگا، اس لئے محض اتنی بات سے تکبر نہیں ہوتا، البتہ تکبر اس وقت ہوگا جب وہ اس صفت کو یا تو اپنا ذاتی کمال سمجھے کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا، وہ اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے ہوا، جیسے قارون نے دعویٰ کیا تھا کہ:

#### إنَّمَا أُو تِينتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي-

(سورة القصص: آيت 44)

یا وہ شخص اس صفت کوحق تعالیٰ کا عطیہ تو سمجھتا ہے لیکن اس وصف کی بنماد پر دوسروں کی تحقیر کرتا ہے تو یہ تکبر ہے، لیکن اگر بیدو با تیس موجود نہیں، لیعنی نہ تو اس وصف کو اپنا کمال سمجھتا ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کی عطاء ہے، جب چاہیں سلب فرمالیں اور نہ ہی اس وصف کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے تو انشاء اللہ وہ شخص تکبر سے محفوظ رہے گا۔

## تكبرسة حفاظت كاطريقة شكركرنا

اس تکبر سے حفاظت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی اپنی کسی اچھی صفت پر نگاہ جائے تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ! آپ نے اپ فضل وکرم سے مجھے بیصفت عطافر مائی ہے، میں اس کامستی نہیں تھا۔شکر کے اندر خود اس بات کا اعتراف داخل ہے کہ اے اللہ! میں اس کامستی نہیں قا، آپ نے اپنے نصل وکرم سے مجھے بیصفت عطاء فرمادی۔ جس وقت آدی

یہ تصور کرے گا تو انشاء اللہ تکبر کی جڑکٹ جائے گی۔ اس بات کو حضرت والا

فرماتے ہیں کہ'' تکبر بیہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطاء وفضل حق

پرنظر نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، البتہ اپنی صفات کی نفی کرنا تو اضع نہیں''

## اپنے کو'' نا کارہ اورناچیز'' کہنا تواضع نہیں

چنانچہ بعض لوگ تواضع کرتے ہوئے اپ آپ کو''ناکارہ، ناچز''کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو ناکارہ ہیں۔ اکثر و بیشتر بیسب جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اگراس کا ناکارہ کہنے کے جواب میں کہد یا جائے کہ بیشک آپ واقعی ناکارہ ہیں تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی، دل میں اس کا بیہ جواب ناگوار ہوگا۔ بیہ ناگوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیشخض جو ایٹ آپ کو ناکارہ کہدرہا تھا، بیدل سے نہیں کہدرہا تھا بلکہ اپ آپ کو اس لئے ناکارہ کہدرہا تھا تاکہ لوگ مجھے متواضع سمجھیں اور لوگ جواب میں مجھے یہ کہیں کہ نہیں حضرت آپ تو بوے عالم و فاضل ہیں، آپ کے درجات تو کہیں کہیں کہ نہیں دیکھے! اس میں کتنے امراض جمع ہوگئے۔ لہذا بیالفاظ کہنا کہ میں بہت متواضع کہوں، بیتواضع نہیں ہے بلکہ تواضع کا دکھاوا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں، اس لئے اینے کو''ناچیز'' اور''ناکارہ'' کہتا ہوں۔

چنانچہ ہم لوگ اپنے آپ کو''حقیر''''پرتقھیر'''ناکارہ''''آ دارہ'' کے جو الفاظ لکھتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر ان امراض کا مجموعہ ہوتا ہے، اِلاّ یہ کہ کوئی شخص

''صدق وِل' سے میالفاظ استعال کرے، اور''صدقِ دل' کی علامت میہ ہے کہ اگر دوسرا شخص ان الفاظ کے جواب میں مید تقدیق کر دے کہ بیشک آپ ایسے ہی جی آپ ایسے ہی جی آپ اور طبیعت پر ناگواری نہ ہو، اگرابیا ہوتو پھران الفاظ کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔

## اپنے کو کمتر سمجھنا تواضع ہے

اصل بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے استعال سے پھے نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے
آپ کو کمتر کہنا'' تواضع'' نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو کمتر سجھنا'' تواضع'' ہے۔ جو
شخص حقیق متواضع ہوگا وہ تکلفاً یہ الفاظ استعال نہیں کرے گا اور ایسا شخص چا ہے
زبان سے اپنے آپ کو'' ناکارہ'' اور''آ وارہ'' کچھ بھی نہ کہے، لیکن دل میں ہر
وقت اس کو اپنے عیوب پرنظر ہوتی ہے جس کے نتیج میں وہ اپنے آپ کوساری
گلوق سے کمتر سجھتا ہے۔

#### بزرگول کی تواضع کا قصه

سے، ایک دن حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ الشعلیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری تو عجیب حالت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حالت حمیدہ ہے یا رذیلہ ہے، بتاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ سے دوسی ہے، لہذا دوسی کی مد میں صرف آپ کے سامنے یہ حالت بیان کرتا ہوں، وہ حالت یہ ہے کہ جب میں حکیم الأمت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ الشعلیہ کی مجلس میں جاکہ بیٹ الله علیہ کی مجلس میں جاکہ بیٹ اور بیٹھے ہیں، جا کہ بیٹ اور بیٹھے ہیں، واکس میں جنے افراد بیٹھے ہیں، یہ سب مجھ سے افضل ہیں اور یہ سب انبان ہیں اور میں ایک بیل ہوں جو انسانوں کے اندر آکر بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے یہ پریشانی ہے کہ میری یہ حالت معلوم نہیں اچھی ہے یائری ہے۔ ا

میں نے جب ان سے یہ حالت کی تو میں نے جواب میں کہا کہ حضرت! میری بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب میں حضرت والا کی مجلس میں میشتا ہوں تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں اور بیسب مجھ سے افضل ہیں۔ لہذا ہم دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں جاکر حضرت والا سے اپنی بیحالت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پنچ اور جاکر عرض کیا کہ ہم دونوں کی تو یہ حالت ہے، معلوم نہیں کہ یہ حالت سے ہم علوم نہیں کہ یہ حالت سے ہم علوم نہیں کہ یہ حالت سے یا غلط ہے، مناسب ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حالت می کرفر مایا کہ ارب بھائی! تم پچھ پرواہ نہ کرو، ہیں بھی علیہ نے ان کی حالت می کرفر مایا کہ ارب بھائی! تم پچھ پرواہ نہ کرو، ہیں بھی جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھ بھی ایبا ہی لگتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھ سے افضل ہیں اور میں ان سب سے کمتر ہوں۔

#### اپنے عیوب پرنگاہ کرو

بہرحال! اپ آپ کو "کمتر" کہنا تواضع نہیں بلکہ "کمتر" سمجھنا تواضع ہیں بلکہ "کمتر" سمجھنا تواضع ہیں بلکہ "کمتر" سمجھنا تواضع ہیں ماری دیا افضل ہوجاتی ہے، کیونکہ دوسر بولوگوں کے عیوب باطنہ کی اطلاع ہے نہیں اوران کا استحضار ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے مرابع میں ویہ وصف عطاء فرما دے۔ آمین۔

#### صفات کی نفی کرنا تو اضع نہیں

اس لئے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ
''اپی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں' مثلاً کوئی شخص آپ سے بوچھے کہ آپ
حافظ ہیں؟ آپ تواضع کہ ہیں کہ میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ تواضع نہ ہوئی بلکہ یہ تو
جھوٹ ہوگیا۔البتہ اس صفت کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ جو پچھ ہے،اللہ تعالیٰ
کی عطاء ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہوگی ہے، یہ میرا ذاتی
کی عطاء ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہوگی ہے، یہ میرا ذاتی
کی عطاء ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہوگی ہے، یہ میرا ذاتی
کی عطاء ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہوگی ہے، یہ میرا ذاتی
کی حطاء ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہوگی ہے، یہ میرا ذاتی

## صرف تخصیل علم سے تکبرنہیں نکل سکتا

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا کہ:

یہ تکبر بڑا ہی ختا ہے، جب تک یہ ہارے اندر ہے،
اس وقت تک حقوق علم ادانہیں ہو سکتے، اور یہ صرف علم
حاصل کرنے ہے نہیں نکل سکتا، جیسے کی کو خارش کا نسخہ
یاد ہوتو محف نسخہ یاد ہونے ہے خارش دفع نہیں ہو سکتی،
بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نسخ کے اجزاء جمع کرو،
پھر اس کا استعال شروع کرو، معزات سے پر ہیز کرو،
اور جب تک طبیب مشورہ دے اس وقت تک نسخہ کا
استعال کرواور پر ہیز جاری رکھو، جب تک طبیب نبض
د کیے کرنہ کہہ دے کہ اب خارش کا مادہ زائل ہوگیا، اس
وقت تک تد ہر کونہ چھوڑ و۔

(انفاس عیری میں ۱۲۱)

الله تعالى ہم سب كى اس مرض سے حفاظت فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





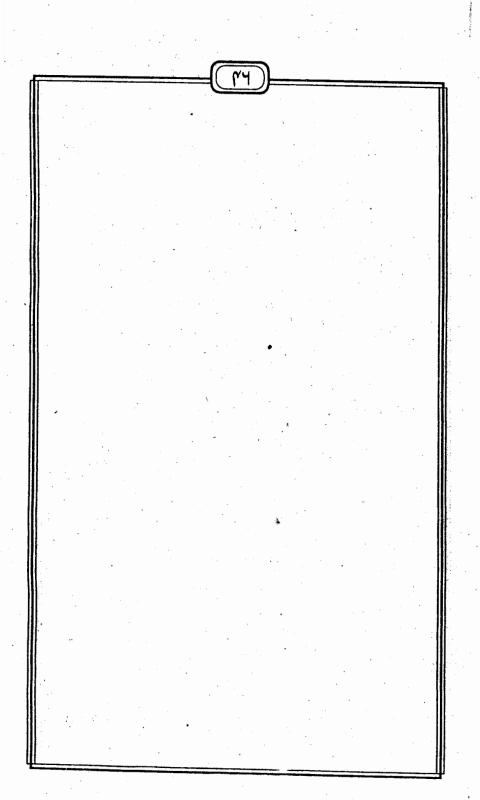



مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراچي

ونت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر، ۵

بال نبر: ۷۷

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# كثرت كلام اوراس كاعلاج

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شِيدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمُولِلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَا كَثِيرًا .

أُمًّا بَعُدُ!

#### چارمجا**ہدا**ت

حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی

اصلاح کرانے جاتا تھا تو حضرات صوفیاء کرام اس شخص سے چارتم کے عابدات، ریاضیں اورمشقیں کرایا کرتے تھے۔ نمبرایک ''تقلیل طعام'' یعنی کھانا کم کھانا۔ نمبر دو''تقلیل کلام'' یعنی بات چیت کم کرنا۔ نمبر تین''تقلیل منام'' یعنی کم سونا۔ نمبر چار' تقلیل الاختلاط مع الانام'' یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ یہ چارتم کے عباہدات کرانے کے نتیج میں اس شخص کی طبیعت اعتدال پر آجاتی تھی اور اعتدال پر آجانے کے بعد یہ عادتیں قابو میں آجاتی تھیں۔ چنانچہ پھر وہ شخص کھانا حد سے زیادہ نہیں تھا اور حد سے زیادہ بولنا نہیں تھا اور حد سے زیادہ نہیں تھا اور حد سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔

#### حلال چیزوں کا ترک کیوں کرایا جاتا ہے؟

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ان مجاہدات کا مقصد ہے کہ چونکہ ہماری نفسانی خواہشات اعتدال ہے ہی ہوئی ہیں اور گناہوں کی طرف مائل ہیں، لہذا ان خواہشات کو اعتدال پر لانے کے لئے اور سیدھا کرنے کے لئے بعض اوقات کچھ جائز چیزوں کو بھی ترک کرنا پر تا ہے۔ ایک شخص نے حضرت گنگوھی رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا کہ جب الله تعالیٰ نے ایک چیز جائز اور طال قرار دی ہے تو پھر صوفیاء کرام ان جائز اور طال قرار دی ہے تو پھر صوفیاء کرام ان جائز اور طال چیزوں کو کھوں تھڑ واتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طال کیا ہے تو طال کیا ہے تو کون ان کو حرام کرسکتا ہے؟ جواب ہیں حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ دراصل ہے

علاج ہے، جبتم ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہوتو وہ ڈاکٹر تم سے کہتا ہے کہ حمہیں شوگر کی بیاری ہے، مٹھائی مت کھانا۔ اب دیکھئے کہ مٹھائی حلال ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کھانے سے روک دیا، کیوں روک دیا؟ تمہاری بیاری کی وجہ سے روک دیا، کیون گھاؤ گے تو تمہاری شوگر بروھ جائے گی اور اس کے نتیج میں تمہاری بیاری میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ڈاکٹر یا حکیم مٹھائی کھانے سے جومنع کر رہا ہے وہ حلال کو حرام نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہاری ضرورت کی وجہ سے اس کے کھانے سے منع کر رہا ہے۔

## طبیعت کواعتدال پرلا نامقصود ہے

ای طرح جب کوئی شخ اپنے کی مرید سے پہ کہتا ہے کہ باتیں کم کرو،
کھانا کم کھاؤ، کم سو، لوگوں سے ملنا جانا کم کرو، تو اس کا مقصد کسی حلال کوحرام
کرنانہیں ہے بلکہ تمہارا علاج کرنا ہے اور تمہیں پر ہیز کرانا ہے، تا کہ اس پر ہیز
کے نتیج میں تمہاری طبیعت اعتدال پر آ جائے۔ لہذا صوفیاء کرام جو مجاہدات
کراتے ہیں، ان پر اس قتم کے اعتراضات نہیں کرنے چا ہمیں۔

## ایک خوبصورت مثال

پھر حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کو پہلے ایک طرف موڑو، اب اس کوسیدھا کرو، تم اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہولیکن سے سیدھا نہیں ہوتا، اس کوسیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو مخالف سمت میں موڑ دو، جب مخالف سمت میں موڑ دو گے تو بیسیدھا ہو جائے گا۔

## ہارانفس گناہوں کی طرف مڑا ہواہے

اسی طرح ہمارائفس بھی گناہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف مڑا ہوا ہے جس کے نتیج میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کی خواہشات دل میں بیدا ہوتی ہیں اور گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
اس نفس کا علاج ہیہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑا جائے اور اس سے پچھ جائز کام بھی چھڑ وائے جائیں، جب اس نفس سے جائز کام چھڑاؤ گے تو یہ اعتدال پر آجائے گا۔ لہذا جب کوئی شخص حضرات صوفیاء کرام کے پاس جاتا تھا تو وہ اس سے بیفر ماتے تھے کہ تم کھانا کم کھایا کرو، با تیں کم کیا کرو، لوگوں سے کم ملاکرو، کم سویا کرو، یہ چار مجاہدات کرو۔

## کم کھانے اور کم سونے کی ضرورت نہیں

علیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواس طریق کے مجد داور مجتبد میں عانبوں نے آجکل کے حالات کوسا منے رکھتے ہوئے فرمایا کہ کم کھانے کی قلر میں مت پڑو بلکہ اللہ تعالی نے جو وسعت دی ہے اس کے اعتبار سے کھاؤ، للبذا میں تہمیں ''کم کھانے'' کا مجاہدہ نہیں کرا تا۔ اسی طرح ''کم سونے'' کا مجاہدہ نہیں کرا تا۔ اسی طرح ''کم سونے'' کا مجاہدہ نہیں کرا تا۔ اسی طرح ''کم سونے'' کا مجاہدہ بھی نہیں کرا تا، اس لئے کہ آج کل کے جسمانی قوی ایسے ہیں کہ اگر کھانا

کم کھاؤ گے اور کم سو گے تو بیار پڑجاؤ گے اور جب بیار پڑجاؤ گے تو جوتھوڑی بہت عبادت پہلے کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کرسکو گے۔اس لئے میں نہ تو تقلیلِ طعام کراتا ہوں اور نہ ہی تقلیل منام کراتا ہوں۔

## کم کھانے کی حد

البت "تقلیل طعام" اور" تقلیل منام" کا ایک نسخه بتا تا ہوں، تم اس پر عمل کرلو، تقلیل طعام کا نسخہ بیہ ہے کہ کھانا کھانے کے دوران ہرانسان کو بیتر دّو پیدا ہوتا ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، جس وقت بیتر دّد پیدا ہواس وقت کھانا چھوڑ دو، اس سے آ گے نہ بردھو، اگر اس پر عمل کرلیا تو انشاء اللہ تعالی تقلیل طعام کی برکات حاصل ہو جا کیں گی اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق کمی بیار نہ ہوگے۔

## کم سونے کی حد

ای طرح کم سونے کے بارے میں آج کے لوگ اگر اس طرح کا مجاہدہ شروع کر دیں جس طرح کا مجاہدہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ چوہیں گھنے میں صرف ایک گھنٹے کے لئے سو گئے، اس طرح مجاہدہ کے نتیج میں آ دمی بیار اور پاگل ہوجائے گا، جو تھوڑ ابہت پہلے کر لیتا تھا وہ بھی چھوڑ بیٹے گا۔ اس لئے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اس پھل نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ کرو کہ اپنی صحت کے اعتبار سے سونے کے لئے گھنٹے مقرر کرلو کہ مجھے چوہیں گھنٹے میں اسے گھنٹے سونا چاہئے،

مثلاً چھ گھنے یا سات گھنے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنے، سونے کے گھنے مقرر کرنے کے بعد پھر اس سے زیادہ سونے سے پر ہیز کرو۔ بس یہی و د تقلیل منام" ہے، ان دو مجاہدات کے بارے میں تو حصرت نے یہ تفصیل بیان فرما دی ہے۔

### اس طریق کا پہلا قدم' زبان پر قابویانا ہے'

دو باہدات اور ہیں۔ ایک ہے "تقلیل کلام" یعنی کم بولنا، اس برعمل کرنا بہت ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابونہیں یائے گا، اس وقت تک وہ اس طریق میں نہیں چل سکے گا، جب تک بدزبان فینی کی طرح چل رہی ہے اوراس برکوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی یابندی نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس وتت تک اس طریق برنہیں چل سکتا، اس طریق کا پہلا قدم یہ ہے کہ زبان کو قابومیں کرو۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت کا پیلوٹھڑا عطا فرمایا ہے، بیراتی عظیم نعت ہے کہ پیدائش کے وقت سے جسم میں گی ہوئی ہے اور مرتے دم تک بہ مثین کام کررہی ہے، اس مثین کو نہ تیل دینا پڑتا ہے، نہ اس کی سروس کر نی ردتی ہے، نداس کی اوور ہالگ کرانی روتی ہے، نداس کے یارٹس تبدیل کرنے یڑتے ہیں، اور جس دن سے بیمشین گی ہوئی ہے مسلسل اپنا کام کررہی ہے، اور مشین بالکل مفت میں ملی ہوئی ہے، اس کے حاصل کرنے کے لئے کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔

#### زبان کی حرکات وسکنات

یہ ایک مشین ہے کہ جب د ماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جھے یہ بات اس طرح کہنی ہے، تو ای لمحے یہ مشین اپنی حرکت اس طرح شروع کر دیت ہے کہ وہ بات واضح طور پرلوگ من لمیتے ہیں، اللہ تعالی نے د ماغ اور اس زبان میں ایک مجیب کنشن لگا دیا ہے کہ میرے د ماغ میں جو مضمون آیا، وہ مضمون لفظوں کے سانچے میں ڈھل کر زبان کے ذریعے ادا ہوکر دوسرے آدی کے د ماغ میں پہنچ جاتا ہے، کیا زبان کی مختلف حرکتوں کا طریقہ تم نے خود ایجاد کیا تھا کہ اس خرف اوا ہوگا اور اس طرح موڑوں گا تو یہ حرف اوا ہوگا اور اس طرح موڑوں گا تو یہ حرف اوا ہوگا اور اس طرح موڑوں گا تو یہ کرف اور ہوگا اور اس طرح موڑوں گا تو یہ کرف اور ہوگا اور اپنی حکمت بالغہ سے دبن کو ہیلے سکھایا اور پھر زبان کو اس طرح ذبن کے تابع کر دیا کہ ادھر د ماغ میں ایک بات آئی اور اُدھر زبان کو اس طرح ذبن کے تابع کر دیا کہ ادھر د ماغ میں ایک بات آئی اور اُدھر زبان کو اس طرح ذبن کے تابع کر دیا کہ ادھر د ماغ میں ایک بات آئی اور اُدھر زبان سے نکل گئی۔

## و ماغ اور زبان کے درمیان کنکشن

اگر دونوں کے درمیان وقفہ ہوتا کہ دماغ میں تو ایک بات آگئ، لیکن اس کو زبان پر لانے کے لئے پہلے بٹن دبانا پڑتا تو درمیان کا بیہ وقفہ عذاب بن جاتا اورمشکل پیش آجاتی اور دنیا کا کوئی کام نہ ہو پاتا، لیکن اللہ جل شان نے اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے دونوں کے درمیان ایسائنکشن قائم کردیا

کہ ادھر دماغ میں بات آئی اور ادھر زبان سے نکل گئ، اس کے لئے نہ کوئی سونچ آن کرنا برتا ہے اور نہ کوئی مخت کرنی پڑتی ہے۔

#### ایک عبرتناک واقعه

ویک انڈیز کا ایک جزیرہ جس کا نام ''باربڈوز'' ہے۔ ایک مرتبہ وہاں جانا ہوا، وہاں بری عبرت کا معاملہ تھا ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی زبان تھی اور زبان حرکت بھی کرتی تھی لیکن ان کے حلق میں ایی خرابی بیدا ہوگئ تھی کہ زبان کی حرکت کے باوجود آ واز نبیں نگلی تھی، چنا نچہان کے لئے ایک آلہ تجویز کیا گیا، ہرونت وہ آلہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، جب کوئی بات ان کو کرنی ہوتی تو پہلے وہ آلہ اپ گئے میں سوراخ پر زور سے لگاتے، اس کے دبائے میں سوراخ پر زور سے لگاتے، اس کے دبائے سے آ واز نگلی تھی، جوآ واز نگلی تھی وہ بھی کی انسان کی آ واز معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ کی جانور کی آ واز معلوم ہوتی تھی، جس کوس کر بیچ ہے ساختہ ہنتے تھے، البتہ اس کے ذریعہ وہ این بات کم از کم دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔

لیکن میں ان کی بیتانی کا عالم دیکھتا تھا کہ جب ان کے دماغ میں کوئی بات آتی تو فورا نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ وہ آلہ نکال کر لگاتے پھر آ واز نگلتی، للندا دماغ میں بات آنے اور زبان سے ادا کرنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا وہ وقفہ بہت بے چینی کے ساتھ گزرتا تھا۔

#### ہم بے شار نعمتوں کے مالک ہیں

ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدراس کے نہیں ہورہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے بینسیں مفت میں ہے مائے بغیر کی محنت اور مشقت کے عطافر مار کی ہیں،

زبان بھی دے رکی ہے، قوت گویائی بھی دے رکی ہے، حلق کے اندر آواز بھی

دے رکی ہے، دماغ کے ساتھ اس زبان کا کنکشن بھی جوڑ رکھا ہے، جب اور جو

کلمہ زبان سے اواکر نا چاہتے ہیں، فوراً اواکر لیتے ہیں، اس لئے اس زبان کی

قدر نہیں، اللہ بچائے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ناکارہ ہو جائے یا ان میں

سے ایک چیز کے مل میں خلل واقع ہو جائے تب پہ چلے کہ یک عظیم تعت تھی

جو ہم سے چھن گئ ہے۔ سرسے لے کر پاؤل تک ایک ایک ذرہ اپنے ایمد

جو ہم سے چھن گئ ہے۔ سرسے لے کر پاؤل تک ایک ایک ذرہ اپنے ایمد

نعتوں کی ایک کا نات رکھتا ہے، ان میں ایک زبان بھی ہے۔

#### اس نعمت کو گناه میں استعال مت کرنا

قرآن کریم میں بار بار بہتھم آتا ہے کہ غور وفکر کیا کرو، تواس سے مراد

یبی باتیں ہیں جوغور وفکر کرنے کی ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا پچھ تعتیں دے دکھی

ہیں ، بہزبان جواللہ تعالی نے سرکاری مثین عطا فرما رکھی ہے جس کو ہم مسلسل

استعال کررہے ہیں ، بھی بہ سوچنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی نے کیا

نعت دے رکھی ہے ، اس کو ذرا سوچا کرو، لہذا جب اللہ تعالی نے ہماری کی

مخت دے بغیر، کی مشقت کے بغیر، کی طلب کے بغیر، بیسہ خرچ کئے بغیر محض

اینے فضل سے عطا فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ بہتھم بھی دیدیا کہ ہم تہ ہیں یہ

مشین دے تو رہے ہیں لیکن اس مشین کو دیکھ بھال کر استعال کرنا اور اس مشین

کوگناہ میں استعال مت کرنا۔

#### " نبان" أخرت كخزان جع كرن كاذريعه

قراا الن کی رحمت تو دیکھتے کہ یہ مشین ان کی دی ہوئی، اس مشین میں طاقت اٹھی کی دی ہوئی اور انہی کی انہی کے سکھائے ہوئے اور انہی کی توقیق اور یہ کلمات بھی انہی کے سکھائے ہوئے اور انہی کی توقیق سے بید کلمات تربال سے نکل رہے ہیں، یہ کلام بھی انہی کا ہے، اس کو تاات کر تا الیک مستقل مظیم الشان نعت ہے، پھر بھی یہ کہا جارہا ہے کہ ان کلمات پر حمو کے تو پر حمو کے تو بیسی انعام ویں گے، جب اس کلام کوتم ہماری دی ہوئی مشین سے پر حمو کے تو اس کلام کوتم ہماری دی ہوئی مشین سے پر حمو کے تو اس کی رحمتوں کا بچھ مھکانہ اس کی رحمتوں کا بچھ مھکانہ

### "زبان"جهتم سے نکالنے والی ہے

لبندا گراس زبان کوتم صحیح استعال کرو گے تو بیزبان تمہارے لئے جنت کے کل تقمیر کرسکتی ہے، اس لئے اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو کیونکہ بید زبان تمہاری افرسٹ کی زندگی استوار کر رہی ہے اور تمہیں جہنم سے نکال رہی ہے۔ اگر کوئی ستر برس کا کا فربھی "اشھد ان لا الله إلا الله و اشھد ان محمدار سول الله" پڑھ لے تو ای لیح وہ جہنم سے نکا کہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بہر حال! بیزبان اتنا بڑا کا رنامہ انجام دے رہی ہے کہ انسان کو جہنم سے نکال رہی ہے اور جنت میں داخل کررہی ہے، جنت میں داخل کر نے کے اسباب نکال رہی ہے اور جنت میں داخل کررہی ہے۔ جنت میں داخل کر نے کے اسباب جمع کررہی ہے اور آخرت کے خزانے اکھے کررہی ہے۔

## میزبان جہنم میں لیجانے والی ہے

اس زبان کے خالق اور مالک کی طرف سے اتنا مطالبہ ہے کہ اس زبان کو ذرا سنجال کر استعال کر واور اس کو گناہ کے کاموں میں استعال مت کرو۔
کیونکہ اگرتم نے اس کو گناہ کے کاموں میں استعال کرلیا تو پھر چہتم میں لے جانے والی اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی چیز نہیں، اس لئے کہ حدیث شریف میں حضور اقد س کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ اوند ھے منہ جہتم میں ڈالنے والی چیز ان کی زبان ہے۔ بیزبان انسان کو بہت تیزی سے جہتم کی طرف لے جاتی ہے، مثلاً اگر جموث بولا تو اس کی سزا جہنم، اگر غیبت کی

تواس کی سزاجہنم، کسی کی دل آزاری کی تواسکی سزاجہنم، جولفظ بھی زبان سے
ایسا نکلے جواللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، وہ لفظ انسان کوجہنم کی طرف لے
جانے والا ہے، لہذا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اس زبان کو قابو میں رکھو تا کہ
کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔

#### زبان کے ذریعہ غیبت

ہوتا ہے ہے کہ انسان ہے بھول جاتا ہے کہ مجھے کیسی عظیم الفتان تعمت ملی ہوئی ہے اور کس کام کے لئے دی ہے؟ ہے سب باتیں بھول جاتا ہے کہ وہ دن رات وہ سے الکرشام باتیں بھول جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ وہ دن رات وہ سے کے کرشام تک اس زبان کو بے دھڑک استعال کرتا ہے اور وہ سے بھتا ہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں۔

لین جب جائز کاموں کے اندر بھی اس زبان کو بے دھڑک استعال کیا جاتا ہے تو اس کے نتیج میں پھے خرابی ضروبہ آ جاتی ہے مثلاً آپ کی جانے والے کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کررہے ہیں کہ فلاں صاحب تو بڑے اچھے ہیں، نیک آ دی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں وغیرہ، آپ تو اس کے اوصاف بیان کررہے ہیں لیکن شیطان درمیان میں ایک پوندلگا دیگا کہ یہ صاحب ویسے تو بڑے نیک ہیں لیکن شیطان درمیان میں ایک پوندلگا دیگا کہ یہ صاحب ویسے تو بڑے نیک ہیں لیکن ذراسے بے وقوف ہیں، اب 'دلیکن' لگا کرایک جملہ بڑھا دیا، اس ایک جملے نے اس تحریف کو غیبت میں تبدیل کردیا، کرایک جملہ بڑھا دیا، اس ایک جملے نے اس تحریف کو غیبت میں تبدیل کردیا، وہ غیبت جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد مروی ہے وہ غیبت جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد مروی ہے

کہ:

#### الغيبة أشد من الزنا

لعنی غیبت زنا سے زیادہ شدیدتر ہے۔ شیطان نے اس کو غیبت کے اندر مبتلا کر دیا۔

#### اس زبان کو قابو میں کرو

بات دراصل یہ ہے کہ جب آدی با تیں زیادہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے
میں زبان حد سے پھل جاتی ہے اور حد پرنہیں رہتی، اس لئے صوفیاء کرام
فرماتے ہیں کہ اس زبان کو قابو میں کردواور با تیں ہی کم کرو، جب با تیں کم کرو
گو زبان کے پھسلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، زبان اس لئے پھسلتی ہے
کہ وہ صبح سے لے کرشام تک قینچی کی طرح چل رہی ہے اور اس پرکوئی رکاوٹ
اور پابندی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہزرگوں کی صحبت میں نہیں ہوتی، ان کو زبان
قابو میں کرنے کی کوئی شربھی نہیں ہوتی، جاکر بازاروں میں دیکھیں الوگ بے
دھڑک بلاسو ہے ڈبان سے الفاظ نکا لئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو اس بات
دھڑک بلاسو ہے ڈبان سے الفاظ نکا لئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو اس بات
کی فکر ہے کہ اس زبان کو بھی قابو کرنا چاہئے، بس صبح سے لے کرشام تک ان کی
زبانیں چل رہی ہیں۔

بلاضرورت نه بولو

اس صورت حال کو بدلنے کے لئے بیضروری ہے کہاس کے او پر تھوڑی

ی پابندی لگائی جائے، اس وجہ سے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کم بولو اور صرف ضرورت کے وقت بولو، بلا ضرورت نہ بولو بلکہ خاموش رہو۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو تو لو پھر بولو، اس پڑمل اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب انسان کم بولنے کی عادت ڈالے، دل تقاضہ کر رہا ہے کہ بولولیکن اگر بولئے کی ضرورت نہیں ہے تو خاموش ہوجاؤ، مت بولو۔

#### حضرت ميال صاحبٌ كاايك واقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کے استاذ من الله على الله المعرضين صاحب رحمة الله عليه الراع عجيب و غریب بزرگ تھے، ہم نے ان کی عجیب عجیب باتیں سی ہیں، حضرت والد صاحبٌ سے بے تکلف بھی تھے۔حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ مولوی شفیع صاحب! آج ہم عربی میں باتیں کریں گے، جھے بڑی حیرت ہوئی کہ ساری عمر تو بھی عربی میں بات نہیں کی، نہ عربی میں بات کرنے کی عادت ہے اور نہ اس كى مثل ہے، اس لئے ميں نے يوچھ ليا كد حفرت ايبا كيوں؟ جواب ميں حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل سے کہ جب ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں توزبان پرقابور ہتائبیں ہو جاتے ہیں بولتے ملے جاتے ہیں اوراس کے نتیج میں کثرت کلام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عربی بولنے کی نہتہیں زیادہ مثق ہے اور نہ مجھے زیادہ مشل ہے، اس کا نتیجہ ریہ ہوگا کہ جو ضرورت کی بات ہوگی وہی

کریں گے اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں کریں گے اور ضرورت کے یغیر کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا۔

#### هاری مثال

پر حضرت میاں سیدا صفر حسین صاحب رحمة الشه علیہ قرمانے گئے کہ ہماری مثال اس محض جیسی ہے جو بہت ساری پونجی لے کر گھرے شکالا تھاہ شرور گئیں وہ اس پونجی کو بے کھئے لٹا تا رہا کہ بھی یہ چیز خرید کی اور بھی وہ چیز خرید گی اور بھی وہ چیز خرید گی اور بھی ہے تھوڑا اسا بھی یہ چیز کھالی اور بھی وہ چیز کھالی، یہاں تک کہ اس پونجی کا بہت تھوڑا اسا حصتہ باتی رہ گیا جب کہ اس کی منزل ابھی بہت دور ہے، اب اس محض کا یہ حال ہوگا کہ جو پونجی باتی رہ گئی ہے اس کوسوچ سوچ کر پھوتک کوخرے کر سے موگا کہ جو پونجی باتی رہ گئی ہے اس کوسوچ سوچ کر پھوتک کوخرے کر سے کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل تک پہنچ ہے پہلے یہ پونجی ختم ہوجائے۔ کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزل تک پہنچ ہے بہلے پہلے یہ پونجی ختم ہوجائے۔ حال کو اس مت بولو

ہماری مثال بھی الی ہی ہے کہ ہم نے بھی اپنی عمر کے بہت ہو ہے ہے۔
میں اس زبان کی نعت کو بے تحاشا اور بے محابا خرچ کرنے میں صالعے کر دیا ہے پہ نہیں کہ کتنی عمر مزید باتی ہے، اس لئے اس کی کوشش کر لیس کہ آآ محدہ اس زبان کو سے مصرف میں استعمال کرلیں اور غلط مصرف سے اس کو بچا لیس یہ وہ تحقیل کام' کا اصل منشا یہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں بہت کم پولوں چا تر بات بھی باضر ورت مت بولو اور رفتہ رفتہ جب کہ شروع میں عادت ہو چا سے گی

اورطبیعت اعتدال برآ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے منہ سے وہی بات نکلے گی جواعتدال کے اندر ہوگ -

جب طبیعت اعتدال کے سانچ میں ڈھل جاتی ہے تو پھر جو لفظ بھی زبان سے نکاتا ہے وہ ٹکا ہوا نکاتا ہے، ایک سوت ادھر یا ادھر نہیں ہوتا، کہیں مراف نہیں موتا، کہیں حد سے زیادہ قد مت نہیں ہوتی، کہیں حد سے زیادہ فد مت نہیں ہوتی۔

## نئ نسل كوكو كى زبان نېيس آتى

بعض لوگ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں تو سے
کہتے ہیں کہ حضرت والا بڑے تھل تھل لفظ استعال کرتے ہیں جس کی وجہ سے
بعض اوقات حضرت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی بات اس سلط میں
سے کہ حضرت والا نے جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ ملفوظات
ارشاد فرمائے ہیں، اس زمانے میں لوگوں کی الی حالت نہیں تھی جوحالت آخ
ہے، آج تو الی قوم تیار ہوگئ ہے جس کوکوئی زبان آتی ہی نہیں، نہ اردو، نہ
فاری، نہ عربی، نہ اگریزی، کوئی زبان صحیح نہیں آتی، آج کا گر بجویت اور ایم
حاضر ہوئے ہے، "دمیں آپ کے پاس اس لئے تشریف لایا تھا، آپ میرے
حاضر ہوجا تھی، "ور میں آپ کے پاس اس لئے تشریف لایا تھا کہ آپ میرے
گریر حاضر ہوجا کیں، "اور" میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ میرے
گریر حاضر ہوجا کیں، "اور" میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے جوعرض

لکھے لوگوں کے خطوط آتے ہیں ، اس میں املاء کی غلطیاں ہوتی ہیں۔بہر حال! ایک ایم نسل تیار ہورہی ہے جس کو کوئی زبان صحیح نہیں آتی ، اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم کرے۔

#### ار دو بولنے والوں کے چند فقرے

جس زمانے میں حضرت تھانوی رحمة الله علیه نے مواعظ اور ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں عام آ دمی بھی علمی اصطلاحات ہے اتنا بے خبرنہیں تھا، اس زمانے کے مُدل پاس لوگوں کے خطوط آج اٹھا کر دیکھیں تو پینظرآئے گا کہ اس کے اندرعر بی زبان کے الفاظ اس طرح استعال کرتے تھے کہ آج کا ایم اے اور بی اے پاس مخص بھی ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج ك لوگوں كا بيرحال بركرايك شخص نے كہا كە "ميں آج ايك ضيافت ميں مدعو تھا'' دوسرے مخص نے کہا کہتم عربی بول رہے ہویا اردو بول رہے ہو؟ اس مخص نے دوبارہ یوں کہا کہ''آج مجھے ایک فنکشن میں انوائٹ کیا گیا ہے'' تو دوسرے مخص نے کہا کہ ہاں! ابتم نے اردو بولی، آج ہماری بیرحالت ہوگی ہے۔ گویا ''ضیافت'' اور'' مرعو' کے الفاظ بڑے قبل ہو گئے، اس وجہ سے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمة الله علیه کے مواعظ اور ملفوظات میں بڑے تقیل لفظ ہوتے ہیں۔ ·

حضرت تھانو کی کا کلام جیا تلا ہوتا ہے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر پڑھا لکھا آ دی حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ

کے کلام میں ذراغور کرے دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ حضرت کا کلام ایبا نکا ہوا
ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو ایک لفظ زائد ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس لئے بعض
اوقات ان کو اپنا کلام حدود کے اندر رکھنے کے لئے کوئی ایبا لفظ نہیں ملتا جو
آسان ہو، اس وجہ سے وہ بعض اوقات اپنے کلام میں مشکل الفاظ لے آئے
ہیں، لیکن بیصرف اس لئے ایبا کرتے ہیں تا کہ بات حدود کے اندر رہے۔
جس کین بیصرف اس لئے ایبا کرتے ہیں تا کہ بات حدود کے اندر رہے۔
حضرت تھا نوگ کا ایک ملفوظ

میرے والد ماجد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے سے کہ حضرت نے فرمایا کہ خودرائی بہت ہُری بلا ہے، یعنی ہمیشہ صرف اپنی رائے پر مجروسہ کرنا اور صرف اپنے اوپراعتاد کرکے ہرکام کا خود ہی فیصلہ کرلینا یہ بہت ہُرا ہے، لہذا ہرکام سے پہلے مضورہ ضرور کرلیا کرو۔ اور فرمایا کہ ''جب تک ضا بطے کے بوے موجود ہول، ان سے مضورہ کرو'' اب دیکھے! بینہیں فرمایا کہ ''جب تک ضا بطے کے فرمایا کہ جب تک ضا بطے کے بوے موجود ہولی'' بلکہ فرمایا کہ جب تک ضا بطے کے بوے موجود ہولی'' بلکہ فرمایا کہ جب تک ضا بطے کے بوے موجود ہولی'' بلکہ فرمایا کہ جب تک ضا بطے کے بوے موجود ہول اس لفظ کے بوھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ بوے موجود ہول کہ حقیقت میں کون بوا ہے اور کون چونا ہے؟ بہتو اللہ بی جانتا ہے۔

إِنَّ اَكُرَ مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَلَّكُمُ اللَّهِ اَتُقَلَّكُمُ (سرة ق:١٣)

برا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں،جس کی مغفرت فرما دیں اور جس سے خوش

ہوجائیں، یہبیں ہے کہ جو تخص عمر میں ہوا ہے یا مرتبہ میں بوا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بوا ہوگا، یہ ضروری نہیں، لیکن دنیا کے اندر ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے بچھ مرتبے بنادیے ہیں، مثلاً باپ بیٹے سے بوا ہے، استاذشا گرد سے بوا ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ضابطے کے بوے موجود موں، ان سے مشورہ کیا کرواور جب ضابطے کے بوے موجود ندر ہیں تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کیا کرواور جب وہ بھی ندر ہیں تو اپنے جھوٹوں سے مشورہ کیا کرواور جب وہ بھی ندر ہیں تو اپنے جھوٹوں سے مشورہ کیا کرو

#### جب اعتدال موتو ايماى كلام نكلتا ہے

اگرہم اور آپ ہولتے تو صرف یہ کہتے کہ بروں سے مشورہ کرلیا کرو،
لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ لفظ اس طرح نہیں نکلا، کیونکہ
دوسرے کو بردا کہد ینا تو '' ترکیہ علی اللہ'' ہے، اس لئے انہوں نے ایک لفظ بردھا
کر فرمایا کہ ضا بطے کے بردوں سے مشورہ کیا کرو۔ جب اللہ تعالی طبیعت میں
اعتدال عطا فرما دیتے ہیں تو پھر منہ سے اور قلم سے جولفظ بھی نکلتا ہے، وہ ٹکا ہوا
نکتا ہے، نہ ایک اپنی اور مربوتا ہے، نہ ایک اپنی اُدھر ہوتا ہے، یہی حال زبان کا
ہوتا ہے، یہی حال قلم کا ہوتا ہے۔ لہذا جب آ دی تحریر کھے تو تحریر کے اندر بینہ
ہوکہ آ دمی جوش کتابت میں حدود سے تجاوز کر جائے اور ضرورت سے زیادہ
کلمات استعال کرلے بلکہ جوکلمہ لکھے وہ سوچ سمجھ کر کھے۔

#### کس مقصد سے بات کرد ہے ہیں؟

اس غرض کے لئے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کم بولو، جب شروع میں انسان اس طریق میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے میکام کرنا ہی پڑتا ہے، چنانچ دھزت تھانوی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ:

ہر قول اور ہر فعل اختیاری کی نہ کسی غایت کے لئے مطلوب ہوتا ہے، پس ہر کام اور ہر بات میں بیسوچنا چاہئے کہ اس کی غایت کیا ہے؟ جس کام اور جس بات کی چھے غایت نہ ہو وہ فضول ہے، اور غایت معلوم ہو گر مفید نہ ہو وہ بھی فضول ہے، اور اگر وہ غایت کوئی ضرر ہولازم یا متعدی تو وہ کلام یا بات مضر ہے۔

(انفاس عيلي، ١٨٧)

فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کروتو ایک لحہ کے لئے تھوڑا سوچ لیا کرو کہ جو بات
میں کرنے جارہا ہوں ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد صحیح ہے اور شریعت کے مطابق مطابق ہے تو ٹھیک ہے بات کرلو، لیکن اگر مقصد صحیح نہیں اور شریعت کے مطابق نہیں ، یا اس بات کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے تو پھر بلا وجہ زبان کو اس میں ملوث نہ کرو بلکہ اس کو چھوڑ دو اور رک جاؤ۔ اس کی عادت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے ، یہ تہی کرلو کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کی عادت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے ، یہ تہی کرلو کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے ، جب آ دی اللہ کے لئے تہی کر لیتا ہے اور ادر ادر کرکے اپنا کام درست کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اور ادر ادر کرکے اپنا کام درست کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے

مدد بھی ہوتی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَ الَّذِيْنَ جَا هَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سرة التكبوت: ٢٩)
حضرت تقانوی رحمة الله عليه اس آیت کا ترجمه اس طرح فرماتے ہیں کہ جو
لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کراپنے راستوں
پر لے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ''ہدایت' سے مراد
"ارائة المطویق" نہیں ہے بلکہ''ایسال الی المطلوب' ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کر
مزل کی لے جاتے ہیں، لیکن کوئی ارادہ تو کرے، قدم تو بروهائے، ارادہ
کرنے کے بعد پھروہی سمجھاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہئے۔

## حضرت صدیق اکبری اورجھوٹ سے پرہیز

حفرت صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجرت کے سفر میں مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جبکہ اہل مکہ نے اعلان عام کر رکھا تھا کہ جو شخص جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے آئے گا۔ العیاذ باللہ۔ زندہ یا مردہ، اس کوسواونٹ انعام میں دیے جا کیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج بھی سواونٹ کی کیا قیت ہوگ، اس زمانے میں کیا ہوگ، اتنا ہوا انعام مقرر کر رکھا تھا اور چاروں طرف ہرکارے دوڑار کھے تھے اور چاروں طرف مرکز کر رکھا تھا اور چاروں طرف مرکز کر رکھا تھا اور چاروں طرف مرکز کر رکھا تھا اور خاروں طرف مرکز کے دوڑار کھے تھے اور چاروں طرف جاسوں بھرے ہوئے تھے، حضرت مدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی جھیاتے جا رہے تھے، راستے میں حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی پرانا جانے والا مل گیا جو کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، چونکہ حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردلعزیز بھی تھے اور تا جر بھی تھے، اس لئے ان کے تعلقات لوگوں سے زیادہ تھے۔ بہر جال! وہ شخص آپ سے مل کر بہت خوش ہوا اور پھر پوچھا کہ بیآ پ کے ساتھ کون ہیں؟ چونکہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، اس لئے آپ کے بارے ہیں پوچھا، اب اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان حالات میں بتانا خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ وشمنوں تک خبر بہنچ جائے اور وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیں، اور اگر نہ بتا کیس تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لئے کہ وہ تو براہ راست سوال کر رہا ہے اور اگر یہ بتا کیس تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لئے کہ وہ تو براہ راست سوال کر رہا ہے اور اگر یہ کہیں کہ یہ کوئی اور آ دمی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ وہ تو "صدیق اکر" ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے ہے،
جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا، لہذا انہوں نے اللہ تعالی سے جواب
مانگا ہوگا، چٹانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب القاء ہوا کہ یوں کہہ دو:
ھادیھد ینی السبیل یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ ویکھئے کہ
اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے، موت آئھوں کے سامنے ناچ رہی ہے،
اس وقت بھی "صدیق" کی زبان سے کوئی کلہ صدسے گزرا ہوانہیں نکلا۔ جب
کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنا دیتا ہے تو پھرانی کی طرف
سے ہدایت ہوتی ہے کہ اس موقع پر کیا کہا جائے۔

حضرت مولا نامحر قاسم صاحب نا نوتوی کا حجوث ہے بچنا

حضرت مولا نامحرقاسم صاحب نانوتوى رحمة الله عليه جودار العلوم ويوبند

کے بانی تھے، ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، چنانچہ انگریزوں کی طرف سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، اس زمانے پر چورا ہوں پر مھانسیاں لکی ہوئی تھیں، چنانچہ یولیس ان کو تلاش کر رہی تھی ،حضرت مولا نا دیو بند کی چھتہ کی مجد میں تشریف فر ما تھے،لنگی اورمعمولی سا کرته بینتے تھے، کوئی مخض دیکھ کریہ پیتنہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی بوے عالم ہوں گے، پولیس والے تلاش کرتے ہوئے چھتہ کی مسجد میں بہنچ گئے، پولیس والول نے بیسوچا کہ جب انہول نے اتنا برا کام کیا ہے تو کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے اور بڑی شان وشوکت کے ساتھ جبہ قبہ اور دستار لگائے ہوئے ہوں گے، مرحضرت مولانا چھت کی مجد میں لنگی بہنے بیٹے تھے، ان پولیس والوں کے زہن میں بی خیال بھی نہیں آیا کہ بیمولانا قاسم صاحب ہیں، وہ سمجھے کہ بیمسجد کا کوئی خادم ہے، چنانچدانہی سے جاکر پوچھا کہ مولانا قاسم صاحب کہاں ہیں؟ حضرت مولانا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ذرا سا ہث کر فرمایا کہ ابھی تو یہاں تھے۔ کیونکہ اگر بتا دیں کہ میں قاسم ہوں تو پکڑے جائیں اور اگر جھوٹ بولیں تو وہ گوارہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بید مدد ہوئی کہ ذہن میں جواب القاء فرما دیا۔ چنانچہ پولیس والے ادھر ادھر تلاش کر کے واپس چلے گئے۔

حضرت گنگوهی اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشيد احمر صاحب كنگوى رحمة الله عليه بهى جهاد آزادى

میں شریک تھے، وہ بھی پکڑے گئے اور مجسٹریٹ کی عدالت میں بلائے گئے، محسریٹ نے کہا کہ تمہارے خلاف الزام یہ ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں ، بتاؤ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اب حضرت کے پاس ہتھیار تو تھے جوآ ب نے تہہ خانے میں دفن کر دیے تھے، اب اگر بی کہیں کہ ہتھیا نہیں ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے، اگر سچ بولیں کہ ہتھیار ہیں تو پھانی کا تختہ سامنے ہے، حالانکہ ایسے موقع پر جب آ دمی کی جان پر بن جائے تو بعض اوقات جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔حضرت کے ہاتھ میں تبیع تھی، آپ نے وہ تبیع اور کرتے ہوئے فرمایا که جمارا متھیارتو یہ ہے، ابھی پی گفتگو ہور ہی تھی کہ اسنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور مجسٹریٹ ہے کہنے لگا کہ ارے تم کس کو پکڑ لائے ، بیاتو ہماری مسید (معجد) کا مؤجن (مؤذن) ہے، چنانچہ مجسٹریٹ نے جب بیددیکھا کہ بیاتو ہاتھ میں تبیج لئے گھوم رہا ہے اور دیہاتی بھی سے کہدرہا ہے کہ بید مؤذن ہے، تو اس نے آپ کوچھوڑ دیا۔اللہ جل شانہ کی طرف سے اس طرح مد ہوتی ہے۔

بہرحال! جب آ دی ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مثین کو سے استعال کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعال کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کرلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کرلو، عزم کرلواور اس کی فکر کروتو پھر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ وَ آخِدُ دَعُوانَا اَنِ الْحَدُمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ



مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراچي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر-رمضان السارك

رست عاب : جد نمبر برد اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

مجلس نمبر : ۲۸

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# بخل اوراس کا علاج

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُتُعلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ وَلَّهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ انَّ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُدَلًا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالًا لَيْهُ وَمَالًا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

### بخل مال کی محبّت کا نتیجہ ہے

مختلف باطنی بیار یوں کا بیان چل رہا ہے، یہاں سے حضرت والا نے "
" بخل" کا بیان شروع فرمایا ہے۔ یہ" بخل" بھی باطنی بیار یوں میں سے ایک

یاری ہے، جے عرف عام میں تنجوی کہتے ہیں۔ جب انسان کے ول میں مال کی اتنی محبّت ہو جاتے ہوئے جان نکلتی ہے تو یہ بخل ہے اپنے محبّت ہو جاتے ہوئے جان نکلتی ہے تو یہ بخل ہے اور یہ ہوئی ہے اپنے موم وصف ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مذمّت وارد ہوئی ہے۔ اس بخل کے نتیجے میں انسان اینے فرائض و واجبات میں غفلت برتنا ہے

. اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔

بخل کے نتائج ———

" بخل" انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جو مال آگیا ہے، وہ اب کہیں نہ جائے، اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شری اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، مثلاً ذکو ہ ہے، مالی حقوق واجبہ ہیں، بیوی بچوں کا نفقہ ہے، ان میں بھی انسان پھر بچے طور برخرچ نہیں کرتا، بخل کا ایک بتیجہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس کی طرح بھی پیسہ میرے بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس کی طرح بھی پیسہ میرے پاس آ جائے اور پھرای جذبہ کے تحت انسان جائز اور ناجائز کی پرواہ مٹا دیتا ہوتا ہے، بس مال آ رہا ہے، اس کو آ نے دو، چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے اور وہ شخص جن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حرام مال کوکوئی تاویل کر کے مولوی بھی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حرام مال کوکوئی تاویل کر کے طلال بنالے، تا کہ یہ حرام مال جو آ رہا ہے یہ کی طرح میرے پاس رہ جائے اور طلال بنالے، تا کہ یہ حرام مال جو آ رہا ہے یہ کی طرح میرے پاس رہ جائے اور

دوسرے کے پاس نہ جائے۔ بخل دو دھاری ملوار ہے

لبذاية وجنل ايك طرف حقوق واجبه كي ادائيكي مين ركاوك بناج،

دوسری طرف معصیتوں کے ارتکاب کا دائی بنتا ہے اور حرام طریقے سے مال اور بید حاصل کرنے کی فکر انبان کے اندر پیدا کرتا ہے، اس لئے یہ '' بخل' ' دو دھاری تلوار ہے، اِدھر سے بھی کا ٹتی ہے اور دوسری طرف سے بھی کا ٹتی ہے، گناہ میں بھی مبتلا کرتی ہے اور حقوق واجبہ اور فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی بھی کراتی ہے، اس لئے یہ بڑی خطرناک پیاری ہے اور اس کا علاج بڑا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں انفاس عیلی میں جو با تیں ارشاد فرمائی ہیں، ان سے اس بیاری کے کھاصول معلوم ہوجاتے ہیں۔

اگرآ دی اس بخل ای تفصیلات اور جزئیات کو بیان کرے تو بات برای
کی ہو جاتی ہے، چنانچہ علامہ جاخط جو ایک ادیب آ دی ہے، اس نے ای
موضوع پر '' کتاب البحلاء' کے نام سے ایک متقل کتاب کھی ہے جو دوسو
صفحات پر مشمل ہے۔ اس میں بخلاء کے حالات بیان کئے ہیں کہ دنیا میں کیسے
صفحات پر مشمل ہے۔ اس میں بخلاء کے حالات بیان کئے ہیں کہ دنیا میں کیسے
کیسے بخیل ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے اوصاف ہوتے ہیں اور ان بخلاء کے براے
عجیب وغریب قصے لکھے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے ہے بخل کی اقسام کا پتہ چلتا
ہے کہ کن کن وائر وں میں '' بخل' چلتا ہے اور کیا کیا اس کی صورتیں ہوتی ہیں اور
یہ کس کس طرح سے انسان کو مارتا ہے۔ یہ کتاب ادب کا شاہکار ہے۔ اس کے
علاوہ '' احیاء العلوم' میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے '' بخل' پر لمبی بحث فرمائی
ہے۔ لیکن یہاں '' انفاس عیسی'' میں حضرت مولا نا محم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہے۔ لیکن یہاں '' انفاس عیسی'' میں حضرت مولا نا محم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہے۔ لیکن یہاں '' انفاس عیسی'' میں حضرت مولا نا محم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہے۔ لیکن یہاں '' انفاس عیسی'' میں حضرت مولا نا محم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہے۔ لیکن یہاں '' انفاس عیسی'' میں حضرت مولا نا محم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

میں آ گئے ہیں جو حضرت والا کے مواعظ اور ملفوظات سے نقل کر کے یہاں جمع فرما دیے ہیں، لیکن اس ایک صفح میں اس بیاری کے بارے میں جو بنیادی اور اصل الاصول با تیں ہیں، وہ سب یہاں جمع فرما دی ہیں۔

ایک صاحب نے حضرت والا کوخط میں لکھا کہ:

بیسہ اٹھاتے ہوئے قلب بہت نگ ہوجا تا ہے۔
حضرت والا نے جواب دیا کہ:

اگر کوئی حق واجب فوت نہ ہوتو کچھٹم نہیں۔

اگر کوئی حق واجب فوت نہ ہوتو کچھٹم نہیں۔

# اصلاح کاطریقہ اپنے عیوب کا اظہار کرنا ہے

جواللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لئے کی شخ ہے رجوع کرتے ہیں تو پھراپنی ایک ایک بات اپنے شخ کو لکھتے ہیں، کیونکہ شخ ہے رجوع کرنے کا مقصدہ بی یہ ہے کہ جو حالات تم اپنے اندر محسوں کررہے ہو، وہ شخ کو بتاؤ پھر شخ د کیھ کر بتائے گا کہ واقعتہ یہ کوئی بیاری ہے یا نہیں؟ اگر بیاری ہے تو شخ اس کا علاج کرے گا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو شخ کے پاس علم غیب تو ہے نہیں، اس لئے شخ کو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالی انسان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کی نگاہ اپنے حالات اور اپنے عبوب کی طرف جانے لگتی ہے اور جب تک فکر نہیں ہوتی تو پھر غفلت کی حالت میں انسان کو کچھ پیت نہیں ہوتا کہ کیا ہور ہا ہے، سے حرخ برخ پر جار ہا ہوں یا غلط رخ پر جار ہا ہوں، دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ سے حج بن یا غلط ہیں، بس کچھ پر واہ جار ہا ہوں، دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ سے جی بن تو آ دی کے اندر ایک کھئک

پیدا ہوجاتی ہے۔ دل میں کھٹک پیدا ہونا

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ

د تقویٰ کو جمعیٰ ہیں د کھنگ کی دل میں یہ کھنگ پیدا ہو جائے کہ میں جو
کام کررہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے؟ یہ

درست ہے یا غلط ہے، یہ کھٹک ہی کامیابی کی کلید ہے، کیونکہ جب کی کام کے
وقت دل میں کھنگ پیدا ہوئی اور پھر شخ کواس کھٹک کی اطلاع کر دی تو اب شخ

اس کا علاج بتادے گا۔اب دیکھے!اس اللہ کے بندے کے دل میں کھٹک پیدا
ہوئی کہ جب میں کہیں پیہ خرچ کرتا ہوں تو دل میں بہت تگی ہوتی ہے اور دل
دکھتا ہے کہ پیسہ جارہا ہے، تو یہ کہیں بخل کی بیاری تو نہیں ہے، اگر یہ بیاری ہے
دکھتا ہے کہ پیسہ جارہا ہے، تو یہ کہیں بخل کی بیاری تو نہیں ہے، اگر یہ بیاری ہے
تو شخ سے اس کا علاج یو چھنا چاہے۔

# پیے جانے کاغم گناہ نہیں

جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ''اگر کوئی حق واجب فوت نہ ہوتو کھ خمنیں'' مطلب سے کہ پینے کے جانے سے دل میں عظم مورہا ہے یا صدمہ ہورہا ہے یا دکھ ہورہا ہے، بیصدمہ اورغم بذات خود کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بیا یک غیراضیاری معاملہ ہے، انسان کواس پراضیار نہیں اور اللہ تعالی انسان کو کسی ایسے عمل پر سزانہیں دیتے جو اس کے اختیار سے باہر ہو، ہاں! اگر سے صدمہ اورغم کسی حق واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، مثلاً ذکو ہ فرض سن وہ ادانہیں کی، صدقہ الفطر واجب تھا، وہ نہیں دیا، بیوی بچوں کو جتنا نان و نفقہ دینا چاہئے تھا، اتنانہیں دیا، کسی ملازم کورکھا تھا، اس کے پورے حقوق نہیں دیے اور اس نم اور صدمہ کے نتیج میں حق واجب فوت ہوگیا تو یہ گناہ ہے۔ صرف مال کی محبت مصرنہیں

اور ای حق واجب فوت ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی معصیت کا ارتکاب کرلیا، مثلاً ناجائز اور حرام کام کے ذریعہ پینے حاصل کرلئے، للذا جب تک کسی حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب نہ ہوتو محض دل کا تنگ ہوجانا گناہ کا سببنیں۔اس لئے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیہ نے فرمایا کہ اگرکوئی حق واجب فوت نہ ہوتو کچھ نہیں۔ کیونکہ بخل کے اصل نے فرمایا کہ اگر کوئی حق واجب فوت نہ ہوتو کچھ نہیں۔ کیونکہ بخل کے اصل معنی ہیں ''مال کی محبّت' اور قرآن کریم میں اللّه تعالی خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تہمارے دل میں مال کی محبّت ڈالی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ الْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ \_ (آلمران:١٣)

لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبّت مزیّن کردی گئی ہے، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نثان زدہ کھوڑے اور مویثی اور کھیتی، جب الله تعالی فی محبّت دل میں موجود ہے۔ دوسری جگه ارشاد ہے:
وَا حُضِرَتِ اللّا نُفُسُ الشّع ۔ (الناء: ۱۲۸)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنیادی طور پر بخل کا مادہ پیدا کیا ہے۔ لہذا محض بخل کا مادہ ہونا کوئی گناہ اور قابل مؤاخذہ بات نہیں، البتہ قابل مؤاخذہ اس وقت ہے جس انسان اس مجت کو گناہ کے کاموں کے استعال کرے، یا وہ محبت انسان کو گناہ پر آمادہ کر دے، یا حق واجب کو فوت کرنے پر آمادہ کردے۔

#### حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه ہے سنا کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسری کامحل مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تو اس وقت مسجد نبوی میں سونے کے اتنے ڈھیرلگ گئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنداس ڈ ھیر کے پیچھے حیب گئے ، سونے کے اس ڈھیر کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اے اللہ! ہم بینہیں کہتے کہ ہمیں اس مال سے محبت نہیں ہے، نہ یہ دعا کرتے ہیں کہ بیمجت بالکل ختم ہوجائے ، البتہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہاس مال کی محبّت آپ کے دین کے لئے فتنہ نہ ہے۔ پینہیں فر مایا کہ اس مال کی محبّت ہمارے دل ہے نکال دیجئے ، کیونکہ بیہ مال تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کو' فضل اللہ' فرمایا ہے، اس مال کو' خیر' فرمایا ہے، اس مال كو "جعل الله لكم قياماً" فرمايا ہے، اس لئے اس مال كى نفرت مطلوب مہیں، بلکہ فی نفسہ یہ مال کام کی چیز ہے، ای سے اللہ تعالی نے انسانی زندگی کا قوام بنایا ہے، اس لئے نہ تو ہم اس مال کی نفرت ما تکتے ہیں اور نہ اس کی محبت کا

ازالہ مانگتے ہیں، ہاں! اے اللہ! ہم یہ مانگتے ہیں کہ یہ مال ہمیں معصیت پر آ مادہ نہ کرے اور ہمارے دین کو کسی فتنہ میں مبتلا نہ کرے۔ اس سر کرفید میں سالے۔

## مال کی کونسی محبّت گناہ ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ طبعی طور پرول میں مال کی محبت ہونا نہ گناہ ہے اور نہ معنر ہے، ہاں! اگر مال کی محبت اتن زیادہ ہو جائے کہ وہ انسان کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے سے روک دیتو وہ'' بخل'' ہے اور حرام ہے اور بیاری ہے۔ اب و کیھئے اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کو سلمی دیدی کہ ہر کہ''اگرحق واجب فوت نہ ہوتو کچھ نم نہیں' لیکن سے بات خوب سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کے لئے ایک نے نہیں ہوتا، طبیب اور معالی ہر مریض کے حالات و کھے کہ اس کے لئے ایک نے نہیں ہوتا، طبیب اور معالی ہر مریض کے حالات و کھے کہ اس کے لئے انٹی نہیں ہوتا، طبیب اور معالی ہر مریض کے حالات و کھے کہ سے اس کے لئے انٹی نہیں ہوتا، طبیب اور معالی ہر مریض کے حالات و کھے کہ سے فض حد اعتدال کے اندر ہے اور اعتدال سے آگے بردھا ہوا نہیں ہے، اس گئے آپ نے اس کو تسلمی دیدی اور اعتدال سے آگے بردھا ہوا نہیں ہے، اس گئے آپ نے اس کو تسلمی دیدی اور کی خطرے سے متنبہیں فر مایا۔

# یہ خطرہ کی گھنٹی ہے

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیجو مال کی محبت ہے اور مال خرج کرتے ہوئے دل دکھرہا ہے، بیرحالت فدموم تو نہیں اور نہ گناہ ہے، لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ بیرحالت کی وقت آ کے بڑھ کر در بخل '' کی حد تک بہنی جائے گی اور کی بھی وقت حق واجب کو بھی اوا کرنے کا راستہ روک دے گی، لہذا جب مال خرج کرنے سے ول دکھرہا ہے تو بیہ خطرہ کی گھنٹی ہے، اس خطرہ کی گھنٹی

کاعلاج یہ ہے کہ اس محبت کو ذرا پیچے کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ یہ سرحد سے
اتنی دور رہے کہ سرحد پار کر جانے کا اختال نہ ہو۔ چنانچہ امام غزالیؓ فرماتے ہیں
کہ اس محبت کو کم کرویہاں تک کہ یا تو یہ دکھ بالکل ختم ہوجائے یا یہ کہ اتنا کم ہو
جائے کہ وہ کا لعدم ہوجائے، جب مثل کرو گے تو یہ حالت حاصل ہوجائے گی۔
درا ہم امام زہریؓ کی نظر میں

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدّث ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں امام معمر بن راشدر حمۃ اللہ علیہ، وہ شاگردامام زہریؓ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

> مارأيت أحداً الدنيا أهون عنده مماكانت عند الزهرى، كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر ـ

یعنی میں نے آج تک کوئی آدمی ایسانہیں دیکھا جس کے دل میں دنیا آئی بے وقعت ہوجتنی امام زہریؒ کے دل میں بوقت تھی، دراہم ان کے زریک ایسے تھے جیسے مینگنیوں کی کوئی قیت نہیں ہوتی، الی ہی ان کے زریک دراہم کی بھی کوئی قیت نہیں تھی، یعنی دراہم کی طرف کوئی النفات ہی نہیں تھا، کوئی مرتب ہی نہیں تھی۔

#### میاں جی نور محدٌ اور دنیا

حضرت میال جی نور محد جھنجانوی رحمۃ الله علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب بازار جاکرکوئی چیز خریدتے تو پیسوں کی تھیلی دکا ندار کو دیدیتے اور کہتے کہتم اس چیز کی قیمت اس تھیلی میں سے لے لو، خودگن کرنہیں دیتے تھے اور سے سویتے کہ جتنا وقت تھیلی میں ہے یہنے نکال کر گننے میں صرف ہوگا، اتنا وقت الله تعالی کے ذکر میں کیوں نہ صرف کیا جائے۔ کسی چور نے دیکھ لیا کہ ان کے یاں پییوں کی تھیلی ہے، چنانچہ وہ تھیلی کندھے پر لٹکائے جا رہے تھے کہ چور بھیے ہے آیا اور تھیلی کے کر بھاگ گیا، انہوں نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، وہ فیلی چھوڑ دی اور چیجیے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون چھین کر لیے جار ہاہے۔ اب وہ چورتھیلی لے کران کے علاقے سے باہر نکلنا جا ہتا ہے مگر اس کو راستہ ہی نہیں ملتا، وہ گلیاں اس کے لئے بھول تھلیاں بن گئیں، اب پریشانی کے عالم میں جھی ایک گلی میں داخل ہوتا اور جھی دوسری گلی میں داخل ہوتا،مگر باہر نکلنے کا راستنہیں ملتاء آخر میں اس کو خیال آیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سب کچھاس اللہ کے ولی کے ساتھ زیاد تی کرنے کا وبال ہے، چنانچہ وہ چور میاں جی کے گھریر پہنچا اور دروازے پر دستک دی، انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ چور نے کہا کہ بیرا پی تھیلی لے لو، میاں جی نے فرمایا کہ میں بیہ تھیکی نہیں لیتا، اس لئے کہ جس ونت تو نے چھین تھی، ای ونت میں نے تجھے صدقہ کر دی تھی، الہٰذا اب میتھیلی میری ملکیت نہیں رہی۔ وہ چور کہتا ہے کہ خدا کے لئے لے او، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا، آخر میں چور نے کہا کہ حضرت! مجھے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، بید دعا کر دو کہ راستہ مل جائے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کداچھا چلا جا، میں دعا کرتا ہوں، چنانچہوہ چور تھلی لے کر چلا گیا۔

# مال کی محبت سے ذرا پیچھے رہو

بہرحال! ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کے دل سے مال کی محبت بالکل جاتی رہی، اب یا تو بیصورت حال پیدا ہو جائے یا کم از کم مال کی محبت اتنی کم ہو جائے کہ وہ خطرے کی صدیے دور ہو جائے ، اس وجہ سے
امام غزالی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مال کی محبّت سے ذرا پیچھے رہو۔اس
بارے میں امام غزالی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دو باتیں بیان فرمائیں۔
اس کیفیت کو بُر اسمجھواور دعا کرو

ایک بیرکہ جبتم بیمحسوں کرو کہ پیبوں کے جانے سے دل دکھ رہا ہے اور دل میں تنگی ہور ہی ہے تو ایک کام بیرکرو کہ دل کی اس کیفیت کو قبراسمجھو کہ بیہ کوئی اچھی کیفیت نہیں۔ دوسرا کام بیرکرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یااللہ! بیہ مال کی محبت کا سانپ کہیں مجھے ڈس نہ لے اور کسی وقت میرے لئے مصیبت نہ بن جائے ، لہذا یا اللہ! میری اس مال کی محبت کو اعتدال سے بروھنے سے رو کئے اور حد کے اندر رکھئے۔ بیدعا کرتے رہو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر بیمجت نقصان دہ نہیں ہوگی۔

## آپ نے اس کونستی دیدی

البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں اس شخص کو تسلّی دیدی کہ بید دکھ اور تکلیف بُری اور ناجا کر نہیں اور اس شخص کو اس دکھ پر متنبّہ کرنے کی ضرورت نہیں تجھی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیاس شخص کی خصوصیت تھی، آپ جانتے تھے کہ بیشخص مال کی محبّت میں آگے بڑھنے والانہیں ہے، اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کو تسلی نہ دیتے بلکہ اس کو متنبہ فرماتے کہ بید دکھ ہونا تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کی فکر کرو۔ شخ کا اصل کام ہی بیہ ہے کہ وہ بید دیکھے کہ مضرف کو کس وقت کیا نسخہ دیا جائے۔

#### یہ کب اعتدال ہے

ایک اورصاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کو خط میں لکھا کہ:
خرچ کرنے میں فی الجملہ گرانی معلوم ہوتی ہے، ناداری
اور قرض کرنے سے خوف رہتا ہے، گوحقوق واجبہ میں
کوتا ہی نہیں کرتا۔

جواب میں حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ:

بيرئب مالنہيں، ئب اعتدال ہے۔ (انفاس عيلى، ص١٩٠)

ایک صاحب نے لکھا کہ جب ہیں پیے خرج کرتا ہوں تو دل میں گرائی ہوتی ہے اور خرج کرتے ہوئے بیخوف رہتا ہے کہ کہیں بالکل ہی نادار نہ ہو جاؤں اور پھر قرض لینا پڑ جائے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حقوق واجبہ کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا۔ جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ بید کپ مال نہیں بلکہ کب اعتدال ہے، کیونکہ جب حقوق واجبہ میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر جومقصود تھا وہ حاصل ہے، وہ کپ مال جو خموم ہے اور جو بیاری ہے اور گناہ ہے، وہ اس میں حاصل نہ ہوا، اس لئے یہ خموم نہیں۔ البتہ پھر بھی آ دی کو چوکنار ہے کی ضرورت حاصل نہ ہوا، اس لئے یہ خموم نہیں۔ البتہ پھر بھی آ دی کو چوکنار ہے کی ضرورت حاصل نہ ہوا، اس لئے یہ خموم نہیں۔ البتہ پھر بھی آ دی کو چوکنار ہے کی ضرورت حاصل نہ ہوا، اس لئے یہ خموم نہیں۔ البتہ پھر بھی آ دی کو گناہ میں جتلا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آ پ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آ پ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر، ۵

مجل نمبر : 49

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط

# بخل اوراس کا علاج ہربخل مذموم نہیں

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ عَمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئاتِ عَمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَ لَا إِللهَ إِلّٰه اللّٰهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

#### بركام الله تعالى كيلي مونا جائ

باطن کی جو بیاریاں انسان کے لئے مہلک ہوتی ہیں، ان کا بیان چل رہا ہے، ان بیاریوں میں سے ایک بیاری '' بخل'' ہے جس کی تھوڑی ہی تفصیل گزشتہ کل عرض کی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد

مَن اعظی لِلّه و منع لِلّه فقد استکمل الایمان اس مین اعظی لِلّه و منع لِلّه فقد استکمل الایمان اس مین اعظاء اور دمنع ونوں کے ساتھ "لِلّه" کی قید ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں اور نہ بخل مطلقاً ندموم ہے بلکہ اگر خدا کے لئے ہوں تو دونوں محمود ورنہ دونوں ندموم ، غرض اخلاق سب فطری و جبل ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ ندموم ہے اور جمود بلکہ مواقع استعال سے ان میں مرح و ذم آ جاتی نہ محمود بلکہ مواقع استعال سے ان میں مرح و ذم آ جاتی ہے۔

### · بخل' مطلقاً مذموم نهيس

" بخل" کے معنی ہیں" مال کوخرچ کرنے سے روکنا" اس کے مقابلے میں سخاوت ہے، اس کے معنی ہیں" کھلے ول سے مال خرچ کرنا اور دل تنگ نہ کرنا" اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ عام طور پر میہ مجھا جاتا ہے کہ بخل مذموم ہے یعنی گری بات ہے اور سخاوت اچھی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ بی تصور درست نہیں، نہ تو ہمیشہ مال کورو کنا قبرا ہے اور نہ ہمیشہ مال کوخرچ کرنا اچھا ہے، بلکہ بعض اوقات مال کورو کنا بھی اچھا ہوتا ہے، قابل تعریف اور قابل ثواب ہوتا ہے اور بعض اوقات مال کا خرچ کرنا بھی اچھانہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے یا کم از کم ندموم ہوتا ہے۔

#### صرف الله تعالى كيلئه مال خرچ كرو

دلیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ آپ نے اس حدیث میں اصول بیان فرما دیا کہ:

من أعطٰی لِلْه و منع لِلْه فقد استكمل الایمان

(ترمذی، ابواب صفة القيامة، باب نمر ۲۱)

حدیث میں اور الفاظ بھی ہیں گر یہاں صرف انہی الفاظ کو پیش کرنا مقصود ہے،
اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخنس اللہ کے لئے دے اور اللہ کے لئے دو کے،
اس نے اپنا ایمان کممل کرلیا۔ یعنی جب دے رہا ہے تو اللہ کے لئے دے رہا ہے۔ وار اللہ کے لئے دے رہا ہے۔ اور اگر روک رہا ہے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے روک رہا ہے۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بھی خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندلوگوں کوصدقہ دے رہا ہو، زکوۃ وے رہا ہو، یا اپنے بیوی بچوں کا فقہ ادا کر رہا ہو، یا ان کے لئے کھانے پینے کا انظام کر رہا ہو، یا اپنے نفس پر خرچ کر رہا ہو، یا اپنے نفس پر خرچ کر رہا ہو، یا ان کے لئے کھانے پینے کا انظام کر رہا ہو، یا اپنے نفس پر خرچ کر رہا ہو، یا اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہو، مثلاً اگر فقیرکو پینے دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہو، مثلاً اگر فقیرکو پینے دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود

ہے، دکھاوامقصودنہیں، یوی بچوں پرخرچ کررہاہے تو یہ سوچ کرخرچ کررہاہے کہ اللہ تعالی نے ان کے حقوق میرے ذمے وابسة فرمائے ہیں، لہذا میں ان کے جقوق کی ادائیگی کا مکلف ہوں اور میں اپنے اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں، تو بیخرچ بھی اللہ تعالی کے لئے ہوگیا اور "من أعظی لِلْه" میں داخل ہے۔ اپنی ذات پرخرچ کرنا بھی اللہ تعالی کیلئے ہے

ای طرح جو کھ خود کھا رہا ہے، اس میں بھی اس کی بینت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیفس جو دیا ہے، بیمبرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس نفس کا بھی میرے اوپر حق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ان لنفسك علیك حقًا

تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اب اگر میں اس نفس کونہیں کھلاؤں گا اور جو کھوں کی وجہ سے بیمرجائے گا تو بیخود کئی ہوگی اور حرام موت ہوگی ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے۔ لہذا میں جو پچھاس نفس کو کھلا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تقیل میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہا ہوں۔ یہ سب "من اعظی لِلْه" میں داخل ہے۔ باز ارسے چیز خرید نا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ باز ارسے چیز خرید نا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔

اگر بازار میں کوئی چیزخرید رہا ہے تو بظاہرا پے نفع کے لئے وہ چیزخرید رہا ہے، لیکن مآل کا ریا تو وہ چیز اپنے نفس کے لئے خرید رہا ہوگا یا اپنے بیوی بچوں کے لئے خرید رہا ہوگا یا کسی مختاج اور ضرورت مند کو دینے کے لئے خرید رہا ہوگا، ان تینوں باتوں میں کوئی ایک بات ضرور ہوگی اور ان تینوں باتوں میں سے ہر بات الی ہے کہ جس میں صحح نیت کر لینے سے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لئے بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایبا دین دیا ہے جو'نہم خرما وہم ثواب ہے' کہ کام تو اپنے لئے یا اپنے بیوی بچوں کے لئے کر رہے ہولیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لوتو یہ سب کام میرے لئے ہور ہا ہے اور "من اعظی لِلّٰه" میں داخل ہے۔

## بیوی کے منہ میں لقمہ دینا اللہ تعالی کیلئے ہے

اى كَ صديث شريف من ني كريم على الشعليه وللم في المرأتك حتى اللقمة التي ترفعها إلى في المرأتك وهي صدقة - (بخارى شريف، مناقب الانصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لمض لا صحابي هجرتهم)

جوایک لقہ تم اٹھاکر اپنی ہوی کے منہ میں دیتے ہو، یہ بھی اللہ تعالی کے نزدیک صدقہ کے تھم میں ہے۔ یہ دین جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، یہ مٹی کوسونا بنانے والا ہے، کھانا اپنے فائدہ کے لئے کھایا جارہا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کھے لیتے ہیں کہ یہ کھانا تم نے ہمارے لئے کھایا ہے کلہذا تمہارے اس عمل کو بھی تمہارے نیک اعمال میں اور ثواب والے اعمال میں درج کر لیتے ہیں، آخرت میں جو نیکیوں کا حساب ہوگا تو یہ کھانا پینا بھی تمہارے نیک اعمال کے اکا وَنٹ میں داخل ہو چکا ہوگا۔

#### بيروكنا الله تعالى كيلئے ہے

حديث مين دوسرا جمله بدارشاد فرمايا" مَنعَ لِلله" اگرروك توالله تعالى كے لئے روكے، يعنى ايك جگه يرييے دينے كا موقع آياليكن پيينہيں ديے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے روک لیا۔ مثلاً مجمع عام میں کسی کام کے لئے چندہ ہور ہا تھا اور ہر مخص آ گے بڑھ کر چندہ دے رہا تھا، تہمارے دل میں پیرخیال آیا کہ چندہ دینے کو دل تو نہیں جاہ رہاہ کیکن سب لوگ تو بڑھ چڑھ کر دے رہے ہیں،اگر میں نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی اور مجمع کے اندر بدنا می ہوگی کہ ب لوگ تو دے رہے ہیں اور یہ تنجوں بیٹھا ہے، لوگ مجھے تنجوں اور بخیل کہیں ك، اس خيال كآن ير چنده دين كا اراده كرليا اور جيب سے يسي نكال لئے، پھر خیال آیا کہ اگر اس وقت میں چندہ دوں گاتو بیدد کھاوے کا چندہ ہوگا، الله تعالیٰ کے لئے نہ ہوگا، اس طرح چندہ دینا تو جائز نہیں اور اس پر ثواب بھی نہیں، چنانچہ دوسرا خیال آنے کے بعد وہ پیسے واپس جیب میں رکھ لئے ، اب یہ واپس رکھ لینا اور چندہ نہ دینا "مَنَعَ لِلّٰه" میں داخل ہے۔اس لئے کہ بیہ روكنا الله تعالى كے لئے موا، اس نے سوچاكه جاہے دنيا مجھے بخيل كے، جاہے تخبوں کیے،کین چونکہ اس وقت دینا جائز نہیں ہے، اس لئے میں نے روگ ليا، للذابي جمى "مَنعَ لِله" بوكيا-شادی بیاہ کے موقع پر دینا

آ جکل شادی بیاہ کےموقع پر جو ہدیے اور تحفے دیے جاتے ہیں اور اس

میں با قاعدہ لکھت بڑھت ہوتی ہے کہ کس شخص نے کس کی شادی کے موقع پر کتنا دیا تھا،اب دوسرامخض اس سے بڑھا کر دے یا برابر کرکے دے، بیسب ''نیوتہ'' بے جس کوقر آن کریم نے حرام کہا ہے، لہٰذا ایسے موقع پرمت دو۔ ماں! اگر دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ بیر میرا بھائی ہے اور اس کے گھر میں خوشی ہے، میرے اندر سے دل میں بیداعیہ پیدا ہور ہاہے کہ میں اس کو ہدیداور تخفه پیش کرون ' سبحان الله' الله' برای اچهی بات ہے، تخفه اور مدیه پیش کردو، کیکن اگر ہدیداور تحفہ دینے کوول تو نہیں جاہ رہاہے،اس لئے کہ یسے کی تنگی ہے یا اس ہے کوئی خاص قریبی تعلق بھی نہیں ہے، گرچونکہ اس شخص نے میری فلاں تقریب میں اتنے بیسے دیے تھے،لہذااں شخص کی تقریب میں مجھے دینا ضروری ہوگیا، یا بیر کہ اگر میں کوئی مدیر تحفہ نہیں دوں گا تو سارے معاشرے میں عکوں بن حاؤل گا اورسب لوگ میہ کہیں گے کہ بداتنا تنجوس آ دمی ہے کہ جا ہے کسی کی

جاؤں گا اور سب لوک بیہ نہیں گے کہ بیا تنا تنجوں آ دمی ہے کہ چاہے تسی کی شادی بیاہ ہو یا کوئی تقریب ہو، مگراس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے ، بیسوچ کر تخفہ یا ہدیددیا ، ایسا ہدیتخفہ دینا حرام اور ناجا ئز ہے۔

# يه صورت "مَنعَ لِلله" مين داخل ہے

اور اگر اس نے بیسوچا کہ کوئی مجھے تنجوس کہتا ہے تو کہے، کوئی بخیل کہتا ہے تو کہے، کوئی بخیل کہتا ہے تو کہے، کوئی مجھے غیر مہذب کہتا ہے تو کہے، کوئی مجھے ناشا نستہ کہتا ہے تو کہے، مجھے تو اپنے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے میں مجھے تو اپنے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے میں منہیں دیتا۔ بینہ دینا دینا دینا دینا کے لئہ "میں داخل ہے۔ یا اس شخص کو معلوم ہے کہ میں

į,

اگرفلاں شخص کو پیسے دوں گاتو وہ اس کو ناجائز اور غلط کا موں میں استعال کر ہے گا، ایسے شخص کو ہدیہ تخفہ یا پیسے وینا درست نہیں، یہ سوچ کر اس نے پیسے نہیں دیتے، یہ صورت بھی "مَنعَ لِلْه" میں داخل ہے۔

#### دوسروں کو دینامشروع طریقے پر ہونا جاہئے

اس لئے اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمارہ ہیں کہ نہ تو دینا ہمیشہ اچھا ہے اور نہ ہی روکنا ہمیشہ قبرا ہے بلکہ اس کا دارو مدار نیت اور حالات پر ہے، بعض اوقات دینا قبرا ہے جیسا کہ ابھی چند مثالیں پیش کیں اور بعض حالات میں روکنا ثواب ہے، اصل مدار اس پر ہے کہ دینا مشروع طریقے پر ہورہا ہے یا نہیں؟ اور یہ دینا اللہ تعالیٰ کے لئے ہورہا ہے یا نہیں؟ مشروع طریقے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ جہاں شریعت کے خلاف دیا جا رہا ہے وہ دینا بریار ہے۔ اور دیتے وقت نہیں؟ جہاں شریعت کے خلاف دیا جا رہا ہے وہ دینا بریار ہے۔ اور دیتے وقت نہیں اللہ جل شانۂ کو راضی کرنے کی ہو، دکھا وے اور نام و خمود کی نیت نہ ہو، حب دو شرطیں پائی جا کیں گی تو دینا ثواب ہوگا اور جب یہی دونوں شرطیس رکھنے میں پائی جا کیں گی تو دینا ثواب ہوگا اور جب یہی دونوں شرطیں رکھنے میں پائی جا کیں گی تو دینا ثواب ہوگا اور جب یہی دونوں شرطیں رکھنے میں پائی جا کیں گی تو دینا ثواب ہوگا۔

#### مال کی طرف میلان فطری ہے

حدیث میں فرمایا کہ جوشخص ہے کام کرلے اس نے اپنا ایمان مکمل کرلیا۔ ایسے شخص کو اتنی بوی بشارت لیمن بھیل ایمان کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بہرحال! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں اور نہ بحل مطلقاً ندموم ہے بلکہ اگر خدا کے لئے ہوں تو دونوں محمود اور قابل تعریف ہیں اور اگر خدا کے لئے نہ ہوں تو دونوں غدموم ہیں۔غرض اخلاق سب فطری اور جبلی ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ غدموم ہے اور نہ محمود۔ جبیبا کہ کل عرض کیا تھا کہ محض یہ بات کہ دل میں مال کی محبت ہے یا جب ہاتھ سے پینے جاتے ہیں تو دل میں علی تکی پیدا ہوتی ہے ،محض یہ با تیں انسان کی طبیعت کا صقعہ ہیں، اس لئے کہ فطری طور پر انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل ہوتی ہے، ''مال'' کی تعریف نی یہ ہے کہ ''مال'' کی تعریف ہی یہ ہے کہ ''مال' کی الم بائل ہو، لہذا

# مال کی محبّت کا صحیح استعال اور غلط استعال

اب اگراس مال کی مجت کو جائز طریقے سے استعال کیا تو اس میں کچھ حرج نہیں، مثلاً مال کی مجت میں تم نے حلال طریقے سے روزی کمانے کا اہتمام کیا اوراس میں اس بات کی بھی فکر کی کہ حلال طریقے سے جتنا زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، توبیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس طرح جو تجارت، زراعت اور ملازمت وغیرہ ہے ہیں سب مال کی مجت کی وجہ سے کرہے ہو، چونکہ مال کی محبت کی وجہ سے کرہے ہو، چونکہ مال کی محبت کو تم نے ایک جائز اور مباح کام میں استعال کیا تو یہ مال کی محبت گری نہ ہوئی اور اس محبت نے تمہارے او پر کوئی فرا اثر نہیں چھوڑا، لیکن اگر مال کی محبت کوتم نے ناجائز کا موں میں استعال کیا کہ خاخ را خریقے سے مال حاصل کرنا شروع کر دیا اور مواقع واجبہ پر خرج کرنے سے مال کو روک دیا تو یہ مال کی محبت کا کہ کر دیا اور مواقع واجبہ پر خرج کرنے سے مال کو روک دیا تو یہ مال کی محبت کا

غلط استعال ہوا۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ مال کی محبت اپنی ذات میں نہ محمود ہے اور نہ ندموم ہے، لیکن اگر اس محبت کو سیح استعال کرو گے تو ٹھیک ہوگ اور اگر غلط استعال کرو گے تو غلط ہوگی۔ البتہ جیسا کہ امام غزالی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس محبت کو ذرا کم رکھو، بالکل سرحد پر نہ کھڑے ہو جانا ورنہ اگلا قدم تہیں گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا، اس لئے اس مال کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرو۔

#### دوسروں کی چیزوں کا استعال کب جائزہے؟

ایک اور ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا که:

اگردل گواہی دے کہ میرا بدون اذن کے کھانا اس تحق کو نا گوار نہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا، وہاں بدون اذن کے بھی کھانا جائز ہے بلکہ چھین کر بھی کھاسکتا ہے بشرطیکہ وہ دوست بخی ہو بخیل نہ ہو، کیونکہ بخیل کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو مال کے برابر نہیں، اس لئے بخیلوں کی اجازت بھی مشکوک ہے، ہاں بخی دوستوں سے اگر بوری بے تکلفی ہو تو چھین کر بھی کھانا جائز ہے۔

اصل تھم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرنا حلال نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ: لايحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفس منه (منداح، ج٥٥، ٢٥٥)

اس مدیث سے پتہ چلا کہ دوسرے شخص کی چیز کے استعال کے لئے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ خوش دلی سے اجازت دے تب تو استعال کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔

# بلااجازت بلکہ چھین کرکھانا بھی جائز ہے

حضرت والا اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں سے ایسی بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں سوفیصد پکا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی کوئی چیز اٹھا کر کھالوں گا تو اس کونا گوار تو کجا بلکہ یہ خوش ہوگا ، ایسی صورت میں مہیں مریح لفظوں میں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ شخص خوش ہوگا ، بلکہ ایسی صورت میں چھین کر کھانا بھی جا کڑ ہے ، مثلاً وہ شخص کوئی چیز کھا رہا ہے ، آپ نے جھیٹا مارکر اس سے وہ چیز چھین کر کھائی تو یہ بھی جا گڑ ہے ، اس لئے کہ چھینئے سے وہ دوست ناراض کیا ہوتا بلکہ اور خوش ہوگا اور اس کو راحت ہوگی ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ رو کئے کی بھی کوشش کر ہے ، لیکن وہ دوست سے راضی اور خوش ہوگا کہ آگر یہ چیز میرا دوست کھالے تو اچھا لیکن وہ دوست سے راضی اور خوش ہوگا کہ آگر یہ چیز میرا دوست کھالے تو اچھا ہوگا ، جب یہ یقین ہوتو چھین کر بھی لے لوتو بھی کوئی حرج نہیں۔

خوش د کی کا یقین ہونا ضروری ہے

لیکن خوش دلی کا یقین واقعی مونا جاہئے، یہ نہیں کداپی طرف سے فرض

کرکے بیٹھ گئے کہ ہمارے کھانے ہے اس کو خوش ہونا چاہے، لہذا میں کھاؤں گا تو میرے لئے میکھانا جائز ہوگا، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے سابقہ طرز عمل سے میہ بات واضح ہوکہ میرے کھانے سے خوش ہوتا ہے، تب تو اس کی چیز چھین کر کھالو۔

# حضور ﷺ کامشکنرہ ہے مندلگا کر پانی بینا

فقہاء کرام کو دیکھئے کہ وہ کس کس طرح احادیث نبویہ ہے مسائل مستنبط فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مکہ کرمہ فتح ہوا اور فتح کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو مسجد حرام کے برابر میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھازاد بہن تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیق بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جاکر کچھ دیر آ رام فرمایا۔ ان کے گھر میں ایک بیانی کا مشکیزہ لئکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزہ سے منہ لگا کریانی ہیا۔

# پانی کی ملکیت کا شرعی حکم

اں حدیث سے نقہاء کرام نے کم از کم دو درجن احکام مستنبط فرمائے ہیں، جب کوئی حدیث نقہاء کرام تک پہنچتی تھی تو نقہاء کرام خورد بین لگا کر بیٹھ جاتے اور بیدد کیسے کہ اس حدیث سے امّت کی رہنمائی کے لئے کیا کیا احکام نکل رہے ہیں۔ بہرحال! وہ مکان جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل

ہوئے وہ اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور وہ مشکیزہ بھی انہی کا تھا، اور پانی کا تھا، اور پانی کا تھا، اور پانی کا تھا، اور پانی کا تعادہ یہ ہے کہ جب تک وہ پانی دریا یا سمندر یا بڑے تالاب میں ہے تو وہ پانی سب کے لئے مباح عام ہے کہ جو شخص جتنا جا ہے پانی حاصل کر لے، کیکن اگر کوئی شخص وہاں سے پانی لے کر اپنے گھر میں لے آیا اور مشکیزے میں یا مشکل میں رکھ لیا تو اب وہ پانی اس کی ملکیت ہو گیا، اب وہ اس پانی کوفروخت بھی کی سکتا ہے، خود بھی استعال کرسکتا ہے، دوسرے کو ہدیئہ اور شخفتہ بھی دے سکتا ہے اور دوسرے کو طلال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیروہ پانی چیئے، یہ شرعی تھم

#### آب كيلئ بلااجازت ياني بيناجائز تفا

چنانچ نقہاء کرام نے اس مدیث میں بیسوال اٹھایا کہ بیمشکیزہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، کین حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیراس مشکیزے سے پانی پی لیا، بیہ پانی پینا آپ کے لئے کیسے جائز ہوا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بغیرا جازت آپ کے لئے بینا اس لئے جائز ہوا کہ اگر چہ صرت کفظوں میں تو اجازت آپ نے ان سے نہیں لی، کیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی کوئی مجھی چیز استعال کروں گا تو وہ اپنے استعال کرنے سے بھی زیادہ خوش ہوں گئا اس وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی اجازت کے بغیران کے مشکیز ہے سے بانی بینا جائز ہوگیا۔

# قوم کی کوڑی کو پیشاب کیلئے استعال کرنا

اور سنے ! حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزررہے تھے، وہاں پراس قوم کا کوڑا دان تھا، لوگ اپنے گھروں کا کوڑا وہاں ڈالا کرتے تھے، اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس جا کرآپ صلی الله علیه وسلم نے پیشاب فرمایا فقہاء کرام نے بہاں بھی بیسوال اٹھایا کہ میہ توایک قوم کی'' کوڑی''تھی، آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیر اس کوڑی کو پیشاب کرنے کے لئے کیے استعال فرمایا ، پھراس کا جواب دیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے اس وجہ سے استعال کیا کہ وہ کوڑی کی جگہ مباح عام تھی اور حدیث کے الفاظ "سُباطة قوم" میں لفظ "سُباطة" کی لفظ قوم کی طرف اضافت "اضافت مِلك" نہيں بلكہ بياضافت بادني ملابست ہے اور بعض حضرات فقهاء نے بیہ جواب دیا کہ وہ'' کوڑی'' اگر چہ قوم کی ملکیت تھی، مگر قوم کا کوئی ایک فرد بھی ایسانہیں تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استعال کرنے سے ناگواری محسوس کرتا، لہذا قوم کی اجازت متعارف موجود تھی۔

# سلام کے جواب کیلئے تیم کرنا

اور سنئے! ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جارب تھ، ایک شخص نے رات میں آپ علیہ کوسلام کیا "السلام علیم ورحمة الله و بركانة '- آ ي صلى الله عليه وسلم في اس كے سلام كا جواب وينا جا باليكن آ پ صلی الله علیه وسلم اس وقت وضو ہے نہیں تھے، قریب ہی کسی شخص کے گھر کی

دیوارتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی دیوار پر ہاتھ مارکر تیم کیا اور پھر
اس کے سلام کا جواب دیا ' وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ' چونکہ سلام کے جواب میں اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لیاجائے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کرکے پھر جواب دیا۔ ایسا کرنا واجب اور ضروری نہیں تھا، بھن علیہ وسلم نے تیم کرکے پھر جواب دیا۔ ایسا کرنا واجب اور شروری نہیں تھا، بھن اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی خاطر تیم کرلیا۔ یہ بات یا در کھٹے کہ اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے تاس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس مقصد کے لئے تاس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اس حدیث پرفقہاء کرام نے بھرسوال اٹھا دیا کہ بیگھر تو کسی اور شخص کا تھا، اس شخص کے گھر کی دیوار کواس کی اجازت کے بغیر تیم کرنے کے لئے کیسے استعال فرمایا؟ بھر جواب دیا کہ کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جس کواس بات سے نا گواری ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی دیوار کے ذریعہ تیم کرلیں۔ لہٰذا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت متعارفہ کی وجہ ہے اس دیوار کو استعال فرمایا۔

# دوسروں کی چیزوں کا استعال شریعت کی نظر میں

ان واقعات کو بیان کرنے سے دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ دوسرے شخص کی چیز کو استعال کرنے کے معاملے میں کتنی حتاس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیسوال پیدا ہو

رہا ہے کہ آپ نے ان چیز وں کو مالک کی اجازت کے بغیر کیسے استعال فرمایا۔
لیکن ہمارے یہاں معاملہ ایسا بنا ہوا ہے کہ طلال وحرام کی بچھ پرواہ نہیں، خاص
کر جولوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چیز
استعال کر لیتے ہیں اور اس کی فکر نہیں کہ دوسرے سے اجازت کی جائے۔ جیسا
کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث کی روسے صرف اجازت بھی کافی نہیں جب
تک کہ وہ اجازت خوش دلی کے ساتھ نہ ہو۔

# بخیل کی اجازت مشکوک ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ '' بخیل' کی اجازت بھی مشکوک ہے، مثلاً آپ نے کسی بخیل ہے اس کی چیز کو استعال کرنے کی اجازت لے باس نے اجازت دی تو اس وقت اس کے دل پر آرے چل گئے، اس نے سوچا کہ اگر اجازت نہیں دوں گا تو کری بات ہوگ، اب اجازت دوں تو مشکل، نہ دوں تو مشکل، اس مصیبت میں آ کر اس نے اجازت دیدی۔ اس بخیل کی بیاجازت مشکوک ہے، معتبر نہیں، کیونکہ خوش دلی اجازت دیدی۔ اس بخیل کی بیاجازت مشکوک ہے، معتبر نہیں، کیونکہ خوش دلی سے اجازت نہیں دی۔

# بخیل ہے حق واجب زبردسی لینا

لیکن یہاں آیک بات اور سمھ لینی چاہے، وہ یہ کہ اگر '' بخیل'' زبردی اپنے ول پر پھر رکھ کر دباؤ میں آ کر اجازت دیدے تو اس کے دوحال ہیں: ایک حال یہ ہے کہ اس '' بخیل'' نے دباؤ میں آ کر اگر ایسی چیز کی اجازت دی

ہے جواس بخیل کے ذیعے حق واجب تھا اور وہ بخیل دیتا نہیں تھا، کین آپ نے زبردی کرکے اس سے اجازت لے لی تو اس صورت میں اس چیز کے حلال ہونے میں کوئی شہبیں۔

مثلاً بخیل کی بیوی ہے، اس بیوی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذہے واجب
ہے، اب وہ شوہر اپنے بخل کی وجہ سے بیوی کو نفقہ نہیں دیتا یا ضرورت سے کم
دیتا ہے جس سے بیوی کا گزارہ نہیں ہوتا، اب بیوی نے جمع کے اندر نفقہ کا
مسکلہ اٹھا دیا اور مجمع کے دباؤ میں شوہر سے نفقہ کی اجازت حاصل کرلی، حالانکہ
بیوی جانتی ہے کہ اجازت دیتے وقت اس کے دل پر سانپ لوٹ رہے ہوں
گے، بہر حال! شوہر نے مجمع کے دباؤ میں آ کر اجازت دیدی، لیکن چونکہ بیوی
کاحی شوہر کے ذمے واجب تھا، لہذا اگر اس شوہر نے زبردی خوش دلی کے
بغیر بھی اجازت دیدی تب بھی بیوی کھیئے نفقہ لینا حلال ہے بلکہ ایس حالت میں
بیوی کے لئے اجازت کے بغیر بھی حلال ہے۔

# شوہر کے مال سے بیوی کوخر چہ لینا

حضرت ابوسفیان رضی الله تعالی عنه کی بیوی "بهنده" تھیں، وہ ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور کہا که " یا رسول الله! ان اباسفیان د جل مسیدك" یعنی میرے شوہر پینے روک روک کراستعال کرنے کے عادی ہیں، بخیل آ دمی ہیں، میرا گزارہ نہیں ہوتا، میری اولاد کو اور مجھے خرچ نہیں دیتے ، بھی مجھاروہ اپناروچنے پیسہ گھریں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کیا ہیں

ان کے علم کے بغیران کے پیپول میں سے لے لیا کروں؟ جواب میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

#### حدى مايكفيكِ و ولدكِ بالمعروف

لیمی جتنا تمہارے اور تمہاری اولاد کے نفقہ کے لئے ضروری ہے، اتنا لے لمیا کرو، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے بغیر بھی لینے کی اجازت دیدی، اس لئے کہ حق واجب تھا۔

#### غيرحق واجب وصول كرنا جائز نهبين

لین جہاں تی واجب نہ ہو وہاں زبردی کر کے لینا جائز نہیں۔ بعض لوگ با قاعدہ اس کی پلانگ کرتے ہیں کہ ہمارا فلال دوست بڑا تجوں ہے، لہذا ایک دن سب مل کراس پر دھاوا بولو اورسب مل کراس کوزچ کرو کہ وہ کی طرح کی کھولانے پلانے پر آمادہ ہو جائے، یا ہدیہ تخذ دینے پر آمادہ ہو جائے، آج اس سے ہر قیمت پراس کے پیلے خرچ کروانے ہیں۔ چنا نچ سب نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور سب اس کے پیچے پڑگئے، اب وہ بیچارہ عاجز آگیا اور ان کی بات مانے کے سواکوئی چارہ نہ رہا، اب دل پر پھر رکھ کران کی بات مان کی اور ان پر پیٹر رکھ کران کی بات مان کی اور ان کھلا یا پلایا، گراس کے ول پر قیامت مان کی اور ان کھا ایا پلایا، گراس کے دل پر قیامت مان کی اور اس سے در چکھتم نے اس بخیل سے زبردی کھایا، وہ سب مرام ہوا، اس لئے کہ وہ شخص اگر چر بخیل تھا، لین اس کے ذھے تہمارے اوپر خرج کرنا واجب نہیں تھا، تم نے اس کواس کی مرضی کے خلاف اور اس کی خوش خرج کرنا واجب نہیں تھا، تم نے اس کواس کی مرضی کے خلاف اور اس کی خوش خرج کرنا واجب نہیں تھا، تم نے اس کواس کی مرضی کے خلاف اور اس کی خوش

ولی کے ظاف خرج کرنے پر مجبور کیا البذاریخرج کرنا لایحل مال امر إمسلم الا بطیب نفس منه کے اندر داخل ہوکر حرام ہوگیا۔

#### مدارس كيلئے چندہ كرنا

مدارس کا چندہ کرنا بھی ای حدیث کے اندر داخل ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جولوگ اپنی وجاہت سے فائدہ اٹھاکر چندہ کرتے ہیں، وہ چندہ مشکوک ہے، اس لئے کہ جس سے چندہ کیا جا رہا ہے، جب وہ یہ و کھتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا صاحب چندے کے لئے میری دکان پرتشریف لائے ہیں، اب دل تو چندہ دینے کوئمیں چاہ رہا ہے، گران بڑے مولانا صاحب کو کیے رد کروں۔ چنانچہ اس نے دل پر پھر رکھ کر گران بڑے مولانا صاحب کو کیے رد کروں۔ چنانچہ اس نے دل پر پھر رکھ کر گھر اللہ کے بیے بطور چندہ کے ان کو دید ہے، لیکن یہ بیے خوش دلی سے نہیں دیے اور ایسا چندہ جوخوش دلی سے نہیں و ایسا چندہ جوخوش دلی سے نہیں و وہ لینا جائر نہیں۔

# مجمع عام میں چندہ کرنا

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل مجمع عام میں چندہ کرنا مناسب نہیں، مجمع عام میں چندہ کرنے سے بکٹرت لوگ محض سر سے بلا ٹالنے کے لئے اور لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لئے چندہ دیدیے ہیں، اس دینے میں اخلاص بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل کی قیداس لئے لگا دی کہ لوگ مجمع عام میں چندہ کے جواز پر''غزوہ تبوک' کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ''غزوہ تبوک' کے موقع پر مجد نبوی میں جیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ''غزوہ تبوک' کے موقع پر مجد نبوی میں

عام چندہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن حضرات سے چندہ مانگا جا رہا تھا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھ، جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے چندہ ویٹا ہوگا تو دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ویٹا ہوگا تو ویں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ویٹا ہوگا تو میں دیں گے، آج ہم اپ آپ اپ کو صحابہ کرام پر کیے قیاس کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت تھا تو کی دحمت میں چندہ کرنے کی دیت مصرت تھا تو کی دحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع عام میں چندہ کرنے کی دیت اللہ علیہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں کی خوش دلی کے بغیر چندہ وصول کرلیا گیا ہو، لہذا ایسا چندہ " کلا یَحِلُ مال امر إحسلم الا بطیب یضمن منه " میں واضل ہونے کی بناء پر جائز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب یاتوں پر عمل کرنے کی تو فتی عطا فرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجدوار العلوم كرا في وقت خطاب : بعد نماز ظهر\_رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

مجلس نمبر : ٥٠

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ \*

# بخل اوراس کا علاج

سود لینے سے بخل بڑھتا ہے

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصَلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَيْنَا وَمُولُهُ وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَحُدَهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَالِكَ لَهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

### سود لینے سے بحل بردھتا ہے

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

سود لینے سے بخل بڑھتا ہے، کیونکہ سود لینے کا سبب ہی

بخل ہے، جتنا سود لیتا ہے بخل اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے،

یہاں تک کہ اپنے تن پر بھی خرج نہیں کرسکتا۔

یہاں تک کہ اپنے تن پر بھی خرج نہیں کرسکتا۔

(انفاس عیبی: ص 191)

'' بخل'' کی خاصیت ہے ہے کہ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ مال
کے بڑھنے سے اس سے استغناء بیدا ہو، اس کی حرص اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی
ہے اور مال کی محبّت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کتنا ہی مال مل
جائے وہ اس مال پر قناعت کرنے کے بجائے اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر
میں رہتا ہے، اور قاعدہ کا تقاضہ ہے کہ جب مال بڑھ جائے تو طبیعت میں
استغناء بیدا ہو جائے لیکن استغناء بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی خرچ کرنے کا داعیہ
زیادہ ہوتا ہے بلکہ مال کی محبّت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لوكان لابن آدم وا دياً من ذهب أحب أن يكون له وا ديان ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب.

(صحيح بحارى، كتاب الرقاق، باب مايتقى من فتنة المال)

# انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھریگی

یعنی اگر ابن آ دم کوسونے کی بھری ایک وادی مل جائے تو وہ یہ جاہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں، اور اگر دو وادیاں سونے کی بھری مل جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ تین مل جائیں۔ پھر آخر میں خوبصورت حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا

#### ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

لین آ دم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا پیٹ ای
وقت بھرے گا جب اس کے اندر مٹی بھر ہے گی، جب تک انسان قناعت پیدا نہ
کرے اور مال کی محبّت اس کے دل میں ترتی کرتی چلی جائے تو اس کے نتیج
میں اس کا پیٹے نہیں بھر سکتا۔

#### ایک سوداگر کا واقعه

شخ سعدى رحمة الله عليه فرمات بي كه:

آل شنیده اتی که درصحرائے غور رخت سالار افاده اسپ طور گفت چثم شک دنیادار را یا تناعت پُرکند یا خاکِ گور

یعنی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غور کے صحراء میں ایک بہت بڑے سوداگر

کا سامان خچر ہے گرا پڑا تھا اور وہ خچر بھی مرا ہوا پڑا تھا اور خود وہ سودا گر بھی مرا ہوا تھا۔ اور وہ سامان جو بھرا پڑا تھا، وہ زبان حال ہے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی نگ نگاہ کو صرف دو چیزیں بھر سمتی ہیں، یا قناعت یا قبر کی مٹی، تیسری کوئی چیز اس کو پُرنہیں کر سمتی۔ بہر حال! بخل کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، اتن ہی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتن ہی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتن ہی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور خرج کرنے میں اور زیادہ رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔

### ایک بڑے سرمایہ دار کا قول

کراچی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار بیں اور پاکتان کے مشہور دوچار سرمایہ داروں میں سے ایک بیں، ارب پی اور کھرب پی ہوں گے، ایک دن وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت بید دیا ہے، فیلٹریاں لگا ئیں، سب بہت بید دیا ہے، آپ نے بہت سے کارخانے بنائے، فیلٹریاں لگا ئیں، سب کچھ کرلیا، اب کچھ کام نفع کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرلو، وہ یہ کہ تم ایک ایسا بینک قائم کر و جو سود کے بغیر کام کرے، تہارے پاس چونکہ بید ہے، اس لئے تم یہ کام کر سے ہو، وہ کہنے گے کہ مولانا صاحب! وہ بینک پھر کیے اس لئے تم یہ کام کر سے ہو، وہ کہنے گے کہ مولانا صاحب! وہ بینک پھر کیے چلے گا؟ میں نے کہا کہ انشاء اللہ چلے گا، لیکن تم یہ سوچ کر قائم کرو کہ جو بید تم کے اس بینک میں نے کہا کہ انشاء اللہ چلے گا، لیکن تم یہ سوچ کر قائم کرو کہ جو بید تم کہ لیک اربوں کے اس بینک می قیام پر چند کروڑ روپے لگا دو کے تو کیا فرق پڑے گا اور چند کروڑ روپے لگا کہ اس کو تھول جاؤ۔ کہنے گے کہ کے تو کیا فرق پڑے گا اور چند کروڑ روپے لگا کر ان کو بھول جاؤ۔ کہنے گے کہ

میں ان کو پھر بھول جاؤں؟ میں نے کہا کہتم تو بھول جاؤ کہ وہ چند کروڑ روپے
کہاں گئے، البتہ اللہ تعالی چاہیں گے تو اس میں نفع بھی عطا فرما دیں گے لیکن تم
اس کو بھول جاؤ۔ وہ آخر میں کہنے گئے کہ مولا نا صاحب! بات تو آپ صحیح کہتے
ہو گر ہاتھ کی تھجلی کو میں کیا کروں!!

## غریب اورامیر کے خرچ کرنے میں فرق

یہ ہے مال کو بڑھانے کی تھجلی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ' بخل' ' بھی پھر رفۃ رفۃ تھجلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر انسان کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے مگر اسکی حرص نہیں مٹتی ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا غریب آ دمی دو پانچ روپ اطمینان اور خوش دلی سے چندہ دیتا ہے، وہ مالدار جس کے پاس اربول کھر بول روپیہ ہے، وہ اتن خوش دلی سے نہیں دیتا، حالانکہ اس مالدار کے پاس مخبائش زیادہ ہے اوراس غریب کے پاس مخبائش بالکل نہیں ، یہ سب حبِ مال کا نتیجہ ہے۔ سواد کی فر ہنیت بحل پیدا کرتی ہے۔ سواد کی فر ہنیت بحل پیدا کرتی ہے۔

### وی دہیت کی پیدا تری ہے

اس '' بخل'' کاسب سے بڑا ذریعہ سود ہے، کیونکہ سود کا مطلب میہ ہے کہ کام بچھ نہ کرواور نہ کوئی خطرہ مول لواور پینے کے اوپر پیسہ بناؤ۔ میہ بخیل کا کام ہے اور سود کی ذہنیت خود انسان کے اندر بخل پیدا کرتی ہے، دنیا میں جتنی سود خور تو میں گزری ہیں، سب سے زیادہ تنجوس بھی وہی قومیں ہیں، دنیا میں

سب سے زیادہ سود خور قوم ''یہودی'' ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَ آخُذِهِمُ الرِّبِيٰ وَ قَدُ نُهُوا عَنُهُ.. (سورة نباء: آيت ١٢١)

اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ ان کواس ہے ممانعت کی گئی تھی۔

آج بھی دنیا کا سارا سودی کار دبار ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہی سب سے زیادہ تنجوں قوم ہے اور ساری دنیا میں ان کی تنجوی کی شہرت ہے۔

# يبودى شاتى لاك، كاقصر :

آپ نے "شائی لاک" کا تصنہ سنا ہوگا، یہ روم کے بادشاہ کے زمانے کا قصنہ ہے، ایک شخص یہودی تھا، اس کا نام "شائی لاک" تھا، ایک ضرورت مند اس کے پاس پلیے لینے آیا، شائی لاک نے کہا کہ میں سود پر قرض دوں گا، چنا نچ اس نے سود پر قرض دے دیا اور جتنا قرض دیا تھا، اس سے ڈیوڑھا سودلگا دیا اور اس سے کہا کہ استے دنوں کے اندر ادا کر دینا۔ قرض لینے والا غریب دیا اور اس سے کہا کہ استے دنوں کے اندر ادا کر دینا۔ قرض لینے والا غریب آدی تھا، وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے لئے قرض لے رہا تھا، جب وہ دن پورے ہوگئے اور ادا گیگی کی تاریخ آگی تو شائی لاک اس کے گھر پیسے دن پورے ہوگئے اور ادا گیگی کی تاریخ آگی تو شائی لاک اس کے گھر پیسے وصول کرنے کے لئے بہنچ گیا۔ اس غریب نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت تھوڑے پیے ہیں، چنانچ اس نے اس کو بچھ پیے دید ہے اور کہا کہ اور نہیں ہیں تھوڑے پیے ہیں، چنانچ اس نے اس کو بچھ پیے دید ہے اور کہا کہ اور نہیں ہیں

ورنہ میں تہمیں ویدیتا، شائی لاک نے کہا کہ اچھا وہ سود اب ڈبل ہوگیا اور ادا کرنے کی تاریخ مقرر کردی۔ جب دوبارہ وہ تاریخ آئی تو شائی لاک پھراس کے گھر پہنچ گیا، اس غریب نے کہا کہ تم نے تو سود ڈبل کر دیا، اب میں اس وقت اصل رقم تو دے سکتا ہوں گریہ میں تو پورا سود لول گا اور اب میں تہماری اصل رقم لے لو، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پورا سود لول گا اور اب میں تہماری مدت نہیں بڑھا دک گا، اس غریب نے کہا کہ میرے پاس اوا کرنے کے لئے رقم بی نہیں ہے تو میں کیا کروں، شائی لاک نے کہا کہ میں ایک اور تاریخ مقرر کرتا ہوں، اگر اس تاریخ پرتم نے روپیا ادا نہ کیا تو تمہارے جسم کا ایک پونڈ گوشت نکالوں گا اور اس کو کھا وُں گا اور پیے الگ لول گا، جب وہ تاریخ آگئی اور وہ غریب سود ادا نہیں کرسکا تو شائی لاک اس کے گھر پر چھری چا تو لے کر پہنچ اور وہ غریب سود ادا نہیں کرسکا تو شائی لاک اس کے گھر پر چھری چا تو لے کر پہنچ اور وہ غریب سود ادا نہیں کرسکا تو شائی لاک اس کے گھر پر چھری چا تو لے کر پہنچ

# يىيے كے بدلے انسانی كوشت

وہ غریب آ دمی پریٹان ہوگیا اور کی طرح بچتے بچاتے روم کے باوشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ شائی لاک میرا گوشت کا نے آ رہا ہے، چنا نچہاس کے بعد عدالت میں مقدمہ چلا اوراس کوجیل میں بند کر دیا گیا، شائی لاک نے عدالت میں بردی زوردارتقریر کی، اوراس تقریر میں اس نے کہا کہ میرے ساتھ آ پ انصاف کریں، یہ خص اسے دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میرے بیے نہیں دے رہا ہے، اور پھراس نے آخر میں خود اپنی رضا

مندی سے اپنا گوشت کا نے کے لئے کہا تھا، اب عدالت کو چاہئے کہ وہ مجھے اس بات کی ڈگری دے کہ اس کا گوشت نکال لوں، اس لئے کہ انصاف کا تقاضہ یہی ہے۔

وہ غریب مقروض تو جیل میں بند تھا اور عدالت میں نہیں آسکا تھا، اس
لے اس کی بیوی عدالت میں آئی اور اس نے عدالت میں تقریری، اس تقریر
میں اس نے کہا کہ شائی لاک ہے کہتا ہے کہ انصاف دلاؤ اور اس کے کہنے کے مطابق انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ مقروض کا گوشت نکال کر کھایا جائے، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آگر ہم سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی انصاف کرنے کیس تو ہمارا کہاں ٹھکا نہ ہوگا، اس ونیا میں انصاف ہی سب بھھنہیں، بلکہ ایک چیز رحم بھی ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرما ئیں گے تو تب ہم نجات پائیں گے، اس چیز رحم بھی ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرما ئیں گے تو تب ہم نجات پائیں گے، اس کے بغیر نجات نہیں یا ئیں گے۔ چنا نچہ بادشاہ نے اس غریب کے حق میں رحم کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری و نیا میں بخیل بنیاد پر فیصلہ دیا۔ بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری و نیا میں بخیل بنیاد پر فیصلہ دیا۔ بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری و نیا میں بخیل بنیاد پر فیصلہ دیا۔ بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری و نیا میں بخیل

#### مندو بنيئے سودخور قوم

دنیا میں ووسری سب ہے بڑی سودخور قوم ''ہندو' ہے۔ ہندو'' بنیا'' مشہور ہے، ہندوستان کے ہندو تا جرکو'' بنیا'' کہا جا تا ہے، ان کو'' مہاجن'' بھی کہتے ہیں، میسود کے کر کھانے والے ہیں، ان کی گنوی ضرب المثل ہے، ان کے ہاں ایک ایک یا کی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔

# ہندی کی ایک ضرب المثل

ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندی زبان کی ایک بڑے مزے کی''ضرب المثل'' سٰایا کرتے تھے، وہ پیر کہ:

> لاله جی گئے پاؤنے، چاردن میں آئے، لاله جی کے گھر آگئے چاریاؤنے، لالہ جی نہ گئے نہ آئے۔

ہندو بینے کو' لالہ بی' کہا جاتا تھا،' پاؤنے' کے معنی ہیں' مہمان' یعنی' لالہ بی ' کسی کے گھر میمان بن کر چلے گئے اور چار دن اس کے گھر قیام فرمایا اور چاردن کے کھانے کا فرج فی گیا، پھر چاردن کے کھانے کا فرج فی گیا، پھر آیک دن لالہ بی کے گھر چارمہمان آگئے، اب جو پچھ چاردن کے کھانے کی بیت ہوئی تھی وہ برابر ہوگئی، اس لئے لالہ بی نہ گئے اور نہ آئے۔ بہر حال! ان بیت ہوئی تھی وہ برابر ہوگئی، اس لئے لالہ بی نہ گئے اور نہ آئے۔ بہر حال! ان کے اس طرح کنجوی کا حساب و کتاب جاری رہتا ہے کہ ایک پائی نہ جانے یا کے، در حقیقت یہ سود کی ذہنیت یہ ننجوی پیدا کرتی ہے۔

# مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں

یادر کھے! جس مخص کو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنا بیسہ بردھتا چلاجائے گا، آئی کی اس کی حرص بردھے گا اور پیے خرچ کرتے ہوئے اس کی اتنی ہی جان نکلے گی۔ غریب آ دمی اطمینان اور پیے خرچ کرتے ہوئے اس کی اتنی ہی جان نکلے گی۔ غریب آ دمی اطمینان

ے پید خرج کردے گالیکن یہ بڑا سر مایہ دار جوسر مایہ پرسانپ بن کر بیٹا ہے، وہ خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھئے! یہ مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں اور بخل کے نتیج میں' حبّ مال''اور زیادہ بڑھتی جلی جاتی ہے۔

# بیدها کثرت سے کریں

ال سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آ دمی اپنے آپ کو شریعت کا تابع بنائے اور قناعت ول میں پیدا کرے اور بید ما کرے کہ اے اللہ! جائز اور طلال طریقے ہے آپ جھے جتنا عطا فرما دیں گے، میرے لئے وہی نعمت ہے اور بید ما کرے جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ:

اللّٰهُ مَّ قَنِعُنِی بِمَا دَزَقَتَنِی وَبَادِكُ لِی فِیْهِ

واخُلُفُ عَلَی کُلِ انتخائِبَةٍ لِی مِنْكَ بِحَیْرٍ۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر آ دمی قربان ہو جائے ، فرمایا کہ ا براللہ! جو کچھرز ق آ ہے۔ نوعطا فرمایا ہے، مجھے اس پر قناعت عطا فرمائے

اے اللہ! جو پھر دق آپ نے عطافر مایا ہے، جھے اس پر قناعت عطافر مایئے اور مجھے اس میں برکت دید بجئے، جب تھوڑے مال میں اللہ تعالی برکت عطافر مادیتے ہیں تو پھروہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں برکت نہ ہوتو پھر کروڑوں اور لاکھوں بھی بیکار ہوجاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ! جو مال میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطافر ما جو آپ کے نزدیک خیر ہو، یعنی میں کتنا بھی غور وفکر کرلوں کہ میرے لئے کیا چیز

اچھی ہے اور کیا چیز مرک ہے، لیکن میری محدود فکر اور میری محدود سوچ بھی بھی حقیقت حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، لہذا اے اللہ! یہ معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یا اللہ! جو چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطافر ما جو آپ کے نزدیک خیر ہو۔

## طلال طریقے سے مال میں اضافے کی کوشش کرنا جائز ہے

لیک یہ بھی سمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ سے قاعت کی دعا تو کریں لیکن جائز
اور حلال طریقے سے اس مال میں اضافے کی کوشش کرنا قناعت کے منافی
نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی
ترغیب بھی عطا فرمائی ہے، اگر حلال طریقے سے مال بڑھانا قناعت کے خلاف
ہوتا تو آپ تجارت کی ترغیب نہ دیتے، اس سے پتہ چلا کہ حلال طریقے سے
مال کو بڑھانے کی اجازت ہے۔ گریہ سوچتے ہوئے کہ جائز اور حلال طریقے
سے اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کر کے استعال کریں گے اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی فکر دل
میں بھی بھی پیدائیں کریں گے اور ای مال کی مجت کو دل پر غالب نہیں ہونے
میں بھی بھی پیدائیں کریں گے اور اس مال کی مجت کو دل پر غالب نہیں ہونے
دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



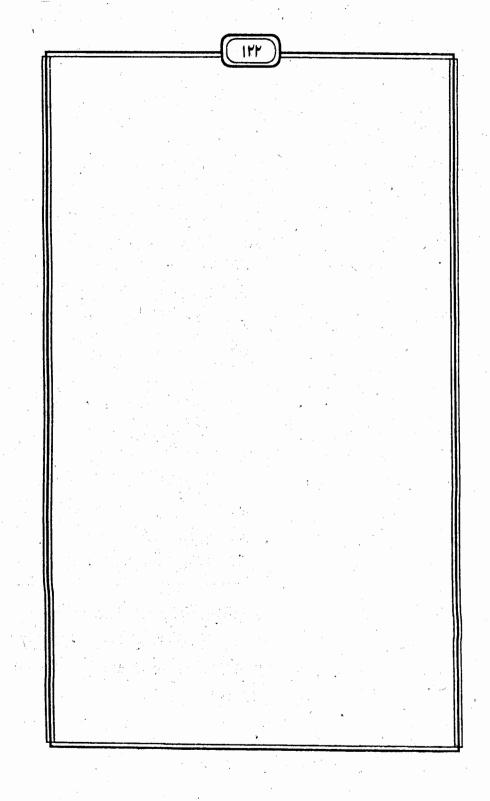



مقام خطاب: جامع متجددار العلوم كرا چى وقت خطاب: بعد نماز ظهر-رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

مجلس نمبر : ۱۷

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# إسراف اوراس كاعلاج

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادَى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ اللَّهُ وَحُدَهُ هَادَى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُولِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُولِلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَا كَثِيدًا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُا۔

أُمَّا بَعُدُا

" بخل" کی ضد" إسراف"

كرشته تين دن سے " بخل" كا بيان چل رہا تھا، الحمدللد! وه كمل موكيا۔

اب آگے حضرت نے ''اسراف' کا عنوان قائم کیا ہے، یہ ''اسراف' '' بخل' کی ضد ہے، کیونکہ بخل کے معنی میہ ہیں کہ جہاں آ دی کوخرچ کرنا چاہئے، وہاں خرچ نہ کرے اور ''اسراف' کے معنی میہ ہیں کہ جہاں خرچ نہ کرنا چاہئے، وہاں خرچ کہ کرے اور دونوں منع ہیں اور ناجا کز ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرے اور دونوں منع ہیں اور ناجا کز ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ''عِبَا ذالر حمٰن' کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِيُنَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمُ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ـ (الْرَقَانِ: ٢٤)

لینی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور اعتدال کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ نہ تو انسان''اسراف'' کے اندر مبتلا ہواور نہ ہی'' بخل''

#### خرچ سے پہلے سوچو

کے اندر مبتلا ہو۔

"اسراف" كى بيان مين سب سے پہلے حضرت والا كا ايك ملفوظ نقل فرمايا ہے جو حضرت والا نے اپنے كسى مريد كے خط كے جواب مين "تربيت السالك" مين تحريفرمايا تھا۔ وہ ملفوظ بيہ ہے كہ:

> خرج کرنے ہے قبل دوامر کا انظام کرلیں، ایک بیر کہ پہلے سوچا کریں کہ اگر اس جگہ خرچ نہ کروں تو آیا کچھ ضرر ہے یانہیں؟ اگر ضرر نہ ہوتو اس کو ترک کر دیں،

اور اگر ضرر معلوم ہوتا ہوتو کسی منتظم سے مشورہ کریں کہ یہ خرج خلاف مصلحت اور نامناسب تو نہیں، وہ جو بتلا کے اس پر عمل کریں، ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیق ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی اور خیالی ضرر مراز نہیں۔

#### مریض کےمطابق نسخہ

اس ملفوظ میں حفرت والا نے "اسراف" سے بیخے کا طریقہ لکھا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طبیب اپنے زیرِ علاج مریض کا جائزہ لے کراس کے حالات کے مناسب نسخہ تجویز کرتا ہے، چنانچہ اس ملفوظ میں بھی حضرت والا نے بیفر ما دیا کہ اگر کسی جگہ خرج کرنے میں ضرر معلوم نہ ہوتو وہاں بھی کسی منتظم سے مشورہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملفوظ میں جوصا حب کا طب تھے، وہ شاید بہت زیادہ فضول خرچی میں مبتلا ہوں گے اور ان کی رائے پر بھروس نہیں کیا جاسکتا ہوگا، اس لئے آپ نے بیان جویاج نز فر مایا۔

#### الیی صورت میں خرج نہ کرے

ورنداصل بات یہ ہے کہ انسان خرچ کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر خرچ نہ کروں تو کیا نقصان ہے، اگر خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے تو پھر خرچ کرلے، لیکن اگر خرچ نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو پھر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خرچ ضرورت ہے زائد ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

#### نقصان کا فیصلہ کون کرے؟

لیکن اب سوال یہ ہے کہ کہار خرج نہ کرنے میں نقصان ہے اور کہاں نقصان نہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا دواور دو چار کر کے جواب دینا مشکل ہے، کسی بھی علم وفن میں جو قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں، وہ ایک حد تک کام دیتے ہیں، اس حد سے آگے چرانسان کو اپنے نداق سلیم سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

#### خرچ کرنے میں فائدہ ہے یانہیں؟

یہ تو ہے منفی طریقہ کہ خرج کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ خرج نہ کرنے میں انھان ہے یا نہیں۔ ایک اس کے مقابلے میں مثبت طریقہ ہے، وہ یہ کہ خرج کرتے وقت یہ دیکھو کہ خرج کرنے میں فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر خرج کرنے میں فائدہ ہے تو خرج کرلو، اگر فائدہ نہیں تو ترک کردو، اصل معیار یہ ہے۔ لہذا انداراف' کے اصل معنی ہیں' ایبا خرج جس کا پچھ فائدہ نہ ہو' فائدہ سے مراد عام ہے، چاہے وہ دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، اور دنیا کے فائدہ مراد نہیں۔ لہذا بھی وہ فائدہ مراد ہے جو مشروع ہو اور جائز ہو، ناجائز فائدہ مراد نہیں۔ لہذا جس خرج میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا جائز اور مشروع فائدہ ہو، وہ ' اسراف' بہنا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا جائز اور مشروع فائدہ ہو، وہ '' اسراف' بہنیں دوخل نہیں اور اگر کوئی ایبا خرج ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں یا

فائدہ ایسا ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں، ایسا خرچ اسراف میں داخل

# بيصورت''اسراف''نهيں

ای تفصیل سے یہ اصول نکاتا ہے کہ بہت سے خرچ جن کو لوگ "اسراف" سجھے ہیں، کین حقیقت میں یہ اسراف نہیں ہوتے، مثلاً ایک آ دمی اپنی حدود استطاعت میں رہتے ہوئے اپنے راحت اور آ رام کے لئے یا اپنا دل خوش کرنے کے لئے دوسر کوگوں کے مقابلے میں زیادہ پسیے خرچ کر کے دال خوش کرنے کے لئے دوسر کوگوں کے مقابلے میں زیادہ پسیے خرچ کر کے ایک چیز خرید کر لے آتا ہے، مثلاً ایک چیز بازار میں دس روپے کی بھی مل رہی ہے اور ۱۵ اردوپے کی بھی مل رہی ہے اور ۱۵ اردوپے کی بھی مل رہی ہے اور وہی چیز سوروپے کی بھی مل رہی ہے اور وہی البتہ معیار اور درجات میں فرق ہے۔ اب چیز سوروپے کی بھی مل رہی ہے، البتہ معیار اور درجات میں فرق ہے۔ اب ایک آ دمی کو وہی چیز خرید نے کے لئے سوروپے خرچ کرنے کی استطاعت ہے اور اس کو وہ چیز خرید نے کے لئے کسی سے قرض لینے کی بھی ضرورت نہیں، لہذا اور اس کو وہ چیز خرید نے کے لئے دس روپے والی چیز کے بجائے سوروپے والی چیز وہ شخص اپنی راحت کے لئے دس روپے والی چیز کے بجائے سوروپے والی چیز خریدتا ہے تو یہ "اسراف" نہیں اور کوئی گناہ نہیں۔

## سفر کیلئے سہولت کی سواری اختیار کرنا

ای طرح مثلاً تہمیں سفر کر کے دوسرے شہر جانا ہے، ابتم اس کے لئے ریل گاڑی کی تھرڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتے ہواور سیکنڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتے

ہواور فرسٹ کلاس میں بھی کر سکتے ہواور ائیرکنڈیشن میں بھی کر سکتے ہواور ہوائی جہاز میں بھی کر سکتے ہواور ان سب کے کرایوں میں بڑا فرق ہے۔لیکن ایک خض جوائیرکنڈیشن کلاس میں سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی راحت کے لئے ائیرکنڈیشن کلاس میں سفر کروں گا تو یہ کوئی اسراف نہیں اورکوئی گناہ نہیں۔ای طرح کوئی شخص اپنادل خوش کرنے کے لئے اسراف نہیں اورکوئی گناہ نہیں۔ای طرح کوئی شخص اپنادل خوش کرنے کے لئے بیا اپنادل خوش کرنے کے لئے وائل نہیں۔

## ر ہائش میں تین در ہے جائز ہیں

حضرت والا نے مکان کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے جو اصول تمام چیز وں پرمنطبق ہوتا ہے، فرمایا کہ مکان کے اندر چنددرجات ہوتے ہیں، ایک درجہ ہے ''رہائش' یعنی آپ کیا سا مکان بنالیں یا صرف پھروں کا ایک مکان بنالیں اور ٹین کی حجت ڈال دیں اور اس میں رہائش اختیار کرلیں، اس میں نہ پلستر کیا اور نہ رنگ و روغن، بیرہائش کا پہلا درجہ ہے۔ رہائش کا دوسرا درجہ ہے۔ رہائش کا جوت کی ڈالوائی اورسونے کے لئے چار پائی پرگدا بھی بچھایا تا کہ آرام اور سکون کی فیند آئے، بیسب ''آسائش' ہے اور جائز ہے، بید دوسرا درجہ ہے۔ تشیرا درجہ ہے۔ نہ آرائش' بعنی زینت اختیار کرنا مثلا پختہ مکان بنوایا اور تشیرا درجہ ہے ''آرائش' بعنی زینت اختیار کرنا مثلا پختہ مکان بنوایا اور تشیرا درجہ ہے۔ آرائش' بعنی زینت اختیار کرنا مثلا پختہ مکان بنوایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ آرائش کے لئے اس پر بلستر بھی کرایا اور پھر رنگ و روغن بھی کرایا تا کہ اس پر بلستر بھی کرایا تا کہ سے کرائی میں کرایا تا کہ سے کرائی میں کرائی میں کرائی اور پھی کرائی ہو کرائی کرائی کرائی کرائی میں کرایا تا کہ کرائی ک

خوبصورت معلوم ہواور باتھ روم میں ٹائل بھی لگوائے تا کہ خوبصورت معلوم ہو، یہ سب'' آ رائش'' کے اندر داخل ہے، اگر حلال مال سے بیہ سب کام کرایا ہے اور اس کام کے لئے کسی ہے قرض وغیرہ نہیں لینا پڑا تو یہ بھی جائز ہے، یہ تینوں درجے جائز ہیں، یعنی رہائش جائز، آ سائش جائز، آ رائش جائز۔

## چوتھا درجہ جا ئز نہیں

چوتھا درجہ ہے "نمائش" یعنی دکھلا وا، کوئی کام صرف اس لئے کیا جائے

تا کہ لوگ ہے جمیس کہ یہ بڑا آ دمی ہے ، یہ بڑا دولت مند ہے لوگ ہے کہیں کہ اس

کا مکان بڑا شاندار ہے ، اس کی گاڑی بڑی شاندار ہے ، اس کا مطلب یہ ہے

کہ یہ سب چیزیں اس لئے اختیار کی ہیں تا کہ اپنی وولت کی نمائش کرے ، یہ

درجہ حرام ہے ۔ اس"نمائش" میں فاکدہ تو ہے ، اس لئے کہ جب وہ اپنی دولت

کی نمائش کرے گا تو لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے اور بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم کریں

گادراس کی عزت کریں گے اوراس کا تھم مانیں گے، لہذا اس"نمائش" کے

اندر فاکدہ تو ہے لیکن یہ فائدہ مشروع نہیں اور شریعت کے اندر معتبر نہیں ۔ لہذا

## اصل معیار''مشروع فائدہ''ہے

و کھے! "رہائش" فائدہ ہے،" آسائش" فائدہ ہے،" آرائش" فائدہ ہے، ان تیوں اغراض کی وجہ سے جو کھ خرج کیا جارہا ہے، وہ" اسراف" میں

داخل نہیں، لیکن نمائش میں فائدہ تو ہے گروہ فائدہ مشروع نہیں، اس لئے وہ
"اسراف" میں داخل ہے۔ لہذا اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں کوئی فائدہ ہی
نہیں، مثلاً پسیے اٹھا کر پھینک دیئے یا مثلاً ایک چیز مہنگے داموں میں خریدلی، اگر
ذرا توجہ ہے کام لیتا تو وہ چیز سستی مل جاتی لیکن اس نے وہی چیز خرید نے میں
اپنی غفلت، بے پرواہی اور ناقدری سے زیادہ پسیے خرچ کر دیے تو یہ اسراف
ہوگیا۔

#### دوپییوں کی تلاش کا واقعہ

ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب کے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا، اس وقت میں چوٹا بچہ تھا، لاہور میں میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب مرحوم رہتے تھے، وہاں لاہور میں کی جگہ میں اور والد صاحب اور بھائی صاحب ہم تینوں پیدل جا رہے تھے، ایک جگہ لاہور میں '' کپورتھلہ ہاؤ' ک' کہلاتی تھی، رات کا وقت تھا، اندھرا تھا، ایک جگہ پر خاردار تار گے ہوئے سے، آ دمی بوی مشکل ہے وہاں ہے نکلنا تھا۔ بڑے بھائی صاحب مرحوم جیب نے آ دمی بوی مشکل ہے وہاں اندھرے میں پینے نکالے ہوئے کوئی سلہ خین پر گرگیا، اب اندھرا بھی تھا، جلدی بھی تھی اور خاردار تار بھی گے ہوئے زمین پر گرگیا، اب اندھرا بھی تھا، جلدی بھی تھی اور خاردار تار بھی گے ہوئے تھے، اس لئے بھائی صاحب نے سوچا کہ کون اس سکے کو اندھرے میں تلاش خیے، اس لئے بھائی صاحب نے سوچا کہ کون اس سکے کو اندھرے میں تلاش کرے، چنانچہ وہ اس کو چھوڑ کر آ گے بوضے گے۔ حضرت والد صاحب نے بھائی سے بو چھا کہ کیا گرا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ پچھ سکے گر گئے، والد

صاحب نے فرمایا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ صرف دو پیسے تھے یا ایک آنہ صرف دو پیسے تھے یا ایک آنہ تھا، والدصاحب نے فرمایا کہ دو پیسے تھے یا ایک آنہ تھا، پہلے تھوڑی دیراس کو تلاش ضرور کرو، پھر اگر ملنے سے مایوی ہو جائے تو خیر ہے، چھوڑ دو، لیکن تلاش ضرور کرو، چنانچہ والدصاحب نے کہیں سے ماچس منگوائی اور خود ہی ماچس جلائی اور پھر فرمایا کہ اب تلاش کرو، اب وہ دو پیسے تلاش کے جارہے ہیں۔

#### اجزاءقلیلہ کی قدر بھی ضروری ہے

پھر فرمایا کہ جاہے ایک پیسہ ہویا دو پہیے ہوں، بیاللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بیسو چنا کہ بیمعمولی چیز ہے، گر گیا تو بس گر گیا، پھر اس کواس طرچ چھوڑ کر چلے جانااللہ جل شانہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں فرمایا ہے کہ'' جس نعمت کے اجزاء کثیرہ سے تم انتفاع کرتے ہو، اس کے اجزاء قلیلہ کی عزت کرنا تمہارے ذھے ضروری ہے۔ یعنی جس چیز کی بہت بڑی مقدار سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی بھی عزت کرو۔ اس لئے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جو پیے گر گئے ہیں، عزت کرو۔ اس لئے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جو پیے گر گئے ہیں، چاہے وہ ایک آنہ ہے یا دو پیے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لئے تلاش ضرور کرو، اس پر تھوڑا وقت صرف کروتا کہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری نہ ہو، بغیر تلاش کے ہوئے چھوڑ کر چلے جانا''اسراف''اور ناقدری ہے۔ البتہ اگر تمہیں سخاوت

کرنی ہے تو کسی ضرورت مند کو دیدو، اس کے کام آجائے گا، وہ اسراف نہ ہوگا بلکہ صدقہ ہوگا اور وہ پیسے حجے جگہ پر پہنچ جائے گا۔

#### فائده غيرمشروعه ميں خرچ

جب الله تعالی کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعتوں کی قدر کرو گے اوراس
پرشکر کرو گے تو الله تعالی اور عطا فرمائیں گے اورا گرنا قدری کرو گے تو پھر وبال
کا اوراس نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ بہر حال پیسے گم ہونے پر تلاش نہ
کرنا اس بات کی مثال ہوئی جہاں فائدے کے بغیر خرچ ہو اور پیسے ویسے ہی
ضائع ہو گئے۔ اور ''نمائش' اس صورت کی مثال ہے جس میں خرچ کرنے پر
فائدہ تو ہے لیکن وہ فائدہ مشروع نہیں، شرعاً جائز نہیں، یا پیسے خرچ کرکے کوئی
الی لذت حاصل کی جارہی ہے جو جائز نہیں، اس میں خرچ سے فائدہ ہے لیکن
فائدہ غیر مشروعہ ہے، لہذا وہ ''اسراف'' میں وافل ہے۔

## "اسراف" اور" تبذير" مين فرق

علاء فرماتے ہیں کہ ''إسراف'' اور '' تبذیر'' میں عموم خصوص مطلق کی نبست ہے۔''إسراف'' عام ہے اور تبذیر خاص ہے، تبذیر صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب خرچ کامل غیر مشروع ہو، یعنی ناجائز کام میں پیسے خرچ کرنا '' تبذیر'' ہے، مثلاً فلم و کیھنے میں یا جوے میں پیسے خرچ کردے تو بہ تبذیر ہے اور یہی صورتیں''إسراف'' میں بھی داخل ہیں ، البت، جہاں پیسہ ناجائز اور

حرام کام میں خرچ نہیں ہور ہا ہے لیکن بے فائدہ کام پر ہور ہا ہے تو اس صورت میں '' إسراف'' تو ہے لیکن'' تبذیر'' نہیں۔ بہر حال! چونکہ'' إسراف'' تبذیر کو بھی شامل ہے، اس لئے میں نے'' إسراف' کی تعریف پیکردی کہ پیسے الی جگہ خرچ کرنا جہاں فائدہ نہ ہو، یا فائدہ ہولیکن ناجائز ہو۔

#### مجاہرہ کیا ہے؟

جیدا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کی آ دمی کی تربیت کی جاتی ہے تو اس کی جو اصل مزل ہے اور جہاں اس کو پنچنا ہے، اس مزل تک پہنچنے سے پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس تیاری کا نام' مجاہدہ' ہے، مثلاً مقصود اصلی تو حرام سے بچنا ہے، لیکن اس مقصود اصلی تک بینچنے کے لئے تہیداً بعض اوقات کچھ جائز چیزیں بھی چھڑائی جاتی ہیں، یہ اس لئے چھڑائی جاتی ہیں تا کہ حرام سے بیخ کے لئے راستہ ہموار کیا جاسکے، اس کو'' مجاہدہ' کہتے ہیں اس لئے ہشائخ اپنے زیرتر بیت افراد سے بعض اوقات کچھ جائز چیزیں بھی چھڑواتے ہیں۔ اپنے زیرتر بیت افراد سے بعض اوقات کچھ جائز چیزیں بھی چھڑواتے ہیں۔ بہرحال!''اسراف' کی جواصل ممنوع حد ہے، وہ تو اس وقت آتی جبکہ خرچ کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہوتا، یا فائدہ ہوتا گر وہ غیرمشروع ہوتا۔

#### خرچ نه کرنے میں نقصان نه ہوتو مچھوڑ دو

لیکن تربیت کرنے کی غرض ہے حضرت والانے اپنے زیرتر بیت افراد سے بیہ کہدیا کہ خرچ کرنے سے پہلے بیددیکھو کہ خرچ نہ کرنے میں ضرر ہے یا نہیں؟ اگرخرچ نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو چھوڑ دو، خرچ مت کرو۔ کیونکہ بیصورت 'سلبِ ضرورۃ عن الجانب المخالف' اور' إمكان عام' ہے۔ حالانکہ اگرغور کرو گے تو اس میں الی صورت نگل آئے گی جو جائز ہے، مثلاً بیکہ خرچ نہ کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں لیکن خرچ کرنے میں فائدہ ہے، یہاں دونوں با تیں جمع ہوگئیں، لہذا اس میں إسراف کی جائز صورت بھی شامل ہوگئی لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کی خاطر بی تھم دیدیا کہ'' تمہارے لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کی خاطر بی تھم دیدیا کہ'' تمہارے لئے حکم بیہ ہے کہ اگر نہ خرچ کرنے میں نقصان نہ ہوتو بھی چھوڑ دو، خواہ اس خاص حگم بیہ ہے کہ اگر نہ خرچ کرنا جائز ہی کیوں نہ ہو۔''

# خرچ ہے پہلے کسی منتظم سے مشورہ

پھرای پراکتفانہیں کیا بلکہ آ گے ارشاد فرمایا کہ''اگر ضرر معلوم ہوتا ہوتو

کسی ختظم سے مشورہ کرو'' یعنی خرچ کرتے وقت بیسو چو کہ اگر خرچ نہ کروں تو

کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ سوچنے پر پتہ چلا کہ اگر اس خاص موقع پر خرچ نہ کیا

تو نقصان ہوگا تو اس صورت میں بھی خرچ کرنے سے پہلے کسی ختظم سے مشورہ

کرو کہ بیخرچ نامناسب اور خلاف مصلحت تو نہیں پھروہ جو بتلائے ،اس پڑمل

کرو، خوداینی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

يه علاج هر شخص كيليخ نهيس

البتہ بیمان ہرآ دی کے لئے نہیں ہے کہ ہرآ دمی خرج کرنے سے پہلے

یہ سوچ کہ خرج نہ کرنے میں نقصان ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خرج نہ کرنے میں نقصان ہے تو بھر بھی خرچ کرنے سے پہلے نتظم سے مشورہ کرے اور پھر خرچ کرے، یہ علاج ہر آ دمی کے لئے نہیں ہے، بلکہ جو آ دمی ضرورت سے زیادہ اسراف میں مبتلا ہے، اس کے لئے حضرت والاً نے یہ علاج تجویز فر مایا ہے۔

# فائدہ اور عدم فائدہ کی تعیین شخ ہے کرائے

پھرآ گے حضرت والاً نے بیابھی فرما دیا کہ''ضرر'' سے مرا دھیتی اور واقعی مرر' ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی اور خیالی ضرر مرادنہیں بہر حال! اصل حقیقت وہ ہے جو میں نے آ یہ کے سامنے عرض کر دی، وہ پیر کہ بغیر فائدہ کے خرچ کرنا یا فائدہ غیرمشروعہ کے ساتھ خرچ کرنا''اسراف'' ہے، البتہ ہیہ بات کہ کہاں فائدہ ہے اور کہاں فائدہ نہیں ، اس کے بارے میں دواور دو جار کی طرح کوئی اصول بتا نامشکل ہے، بعض مرتبہ آ دمی ہیے بھھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں خرج کرنے میں فائدہ ہے لیکن حقیقت میں فائدہ نہیں ہوتا، بیدوہ مقام ہے جہاں شنخ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے سامنے صورت حال بیان کر کے اس سے یو چھا جاتا ہے کہ میں یہاں پرخرچ کروں یا خرچ نہ کروں؟ اگر قاعدہ اور ضابطه بتانے ہے کام چل جاتا تو پھر ﷺ کی ضرورت ہی کیاتھی ، بس''اسراف' کی تعریف بیان کر دی جاتی اور''اسراف'' کے فوائد وقیود بیان کر دیے جاتے ، ہرآ دمی اس کو پڑھ کراس پڑمل کرلیتا، لیکن ایبانہیں ہوتا، اسی وجہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم تنہا نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم کے ساتھ پیغیر بھی بھیجا، اس لئے کہ انسان صرف پڑھ کر ہر بات سمجھ نہیں سکتا جب تک کسی ہادی اور رہبر کی رہنمائی نہ ہو۔

#### رهبراور رہنما کی ضرورت

حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہدایت ملی اور تابعین کو صحابہ کرام کے ذریعہ ہدایت ملی، تع تابعین کو تابعین کے ذریعہ ہدایت ملی، تع تابعین کو تابعین کے ذریعہ ہدایت ملی، ای طرح آج تک بیسلسلہ چلا آ رہا ہے، اس لئے کہ قاعدے اور ضابطوں کو ضابطے ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں، اس سے آگے ان قاعدوں اور ضابطوں کو حالات پر منطبق کرنے کا عمل شخ کے ذریعہ ہوتا ہے ، ای مقصد کے لئے شخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اس سے یو چھا جاتا ہے کہ یہاں پرخرج کروں یا

#### وه حقیقی ضرورت نہیں

آ گے ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ عدیہ نے فر مایا کہ:

اِسراف کے متعلق ہے کہنا ہوں کہ جب کوئی چیز خریدنا
عاموتو سوج لو کہ ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ذہن میں
ضرورت فوراً آجائے تو خریدلو اور اگر فوراً ضرورت
ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو، کیونکہ جس ضرورت کو

آ دھے گھنٹے تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں اور اگر دل میں بہت نقاضہ ہو اور ضرورت معتد بھا بھھ میں نہ آئے تو الی صورت میں چیز خریدلو اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچتے رہو، اگر اسراف نہ ہونا محقق ہو جائے تو کھالو ورنہ خیرات کر دو۔

دو۔
(انفاس عینی: ص 191)

لینی اگر ایک چیز کی ضرورت فوری طور پرسمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے،خریدلو، لیکن اب آ دھے گھنٹے تک سوچ رہے ہیں کہ اس چیز کا کیا مصرف ہوسکتا ہے، اور پھراس کا مصرف سمجھ میں آیا، تو سوچ سوچ کر چیز کا مصرف اور ضرورت نکالی تو حقیقت میں وہ ضرورت ہی نہیں ۔ لیکن اگر ایک چیز کے خریدنے کا دل بہت جاہ رہا ہے اور پھرسوجا کہ اس کی ضرورت ہے یانہیں؟ تو سوچنے کے بعد بھی اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ چیز خریدلو اور پھر اطمینان سے بیٹھ کرسوچتے رہو، اگر''اسراف'' نہ ہونامتی ہو جائے تو کھالو ورنہ خیرات کردو۔ اس لئے کہ اس وقت اگر نہ خریدی تو موقع نکل جائے گا، لہذاس وقت خرید تو لولیکن بعد میں سوچو کہ ضرورت کی چیز لی یا بغیر ضرورت کے چیز لے لی،اگر سو چنے کے بعدیۃ چلا کہ ضرورت ہے تو اس کواستعال کرلواور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو خیرات

## بوی بچوں کوخوش کرنے کیلئے خرچ کرنا

آ گے ای ملفوظ میں ارشادفر مایا کہ:

اور بیوی کو کھلا دینا بھی خیرات ہی ہے اور اگر بیوی کا جی خوش کرنے کو بلاضرورت بھی کوئی چیز خریدلوتو وہ بھی اسراف نہیں، کیونکہ تطبیب قلب زوجہ بھی مطلوب ہے، بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کرے۔ بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کرے۔ (اینا)

یعنی ہوی کا دل خوش کرنے کے لئے بلاضرورت بھی کوئی چیز خریدنا اسراف نہیں، ہوی میں بیچ بھی داخل ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ تطبیب قلب زوجہ بھی مطلوب ہے۔ بات وہی ہے جو اوپر عرض کی کہ خرچ کرنے میں فائدہ ہونا چاہئے، اب بیضروری نہیں کہ اپنا ہی فائدہ ہو بلکہ دوسرے کا فائدہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کی دلداری کرنا بھی فائدہ ہے، چاہے بیدلداری بیوی کی ہو، بیوں کی ہو، مال کی دلداری کرنا بھی فائدہ ہے، چاہے بیدلداری بیوی کی ہو، بیوں کی ہو، اس پر جو کچھ خرچ بیا جائے دہ بھی ائرہ ہے، اس پر جو کچھ خرچ کی جو، اس پر جو بیکھ خرچ کیا جائے دہ بھی ''اسراف'' نہیں۔

استاذ کے اکرام میں ۵۲قشم کے کھانے

ایک مرتبه حضرت تھانوی رحمة الله علیه کے پاس ان کے استاذ حضرت

شيخ الهندرجمة الله علية تشريف لے آئے، ميں نے اپنے حضرت والاً سے سنا كه حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استاذ کے اکرام کے لئے باون قتم کے كهانے تيار كرائے، جب حضرت يتنخ الهندرجمة الله عليه نے دسترخوان ير باون کھانے دیکھے تو فرمایا کہ بھائی تم نے بیر کیا کرلیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ تحی بات تو یہ ہے کہ دل تو اب بھی نہیں بھرا، دل تو یہ جاہ رہا تھا کہ اور تیار کرا تا۔اب دوسرا آ دمی تو ان باون قتم کے کھانوں کو دیکھ کریہ کیے گا کہ یه 'اسراف ہے، کیکن حقیقت میں یہاں پراستاذ کا اکرام مقصود تھا اوریہ معلوم تھا کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی بلکہ جو نیجے گا وہ ضرور کسی اللہ کے بندے کے کام آئے گا، اگر خدا نہ کرے ضائع ہوتا تو بیثک وہ''اسراف'' تھا،کیکن وہاں تو اس بات کا یقین تھا کہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور وہاں کوئی دکھاوا تو تھانہیں کہ باون قتم کے کھانے لوگوں کو دکھانے کے لئے تیار کرائے ہوں بلکہ اپنی طبیعت کا تقاضہ تھا اور استاذ کی خدمت اور استاذ کا اکرام مقصود تھا، اس لئے اس میں کوئی اسراف نہیں تھا۔

#### نیت کے فرق سے گناہ اور ثواب

اگریمی کام آدمی اس نیت ہے کرے کہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے کہ
فلال شخص نے الی دعوت کی تھی کہ اس میں باون قتم کے کھانے تھے تو اس
صورت میں یمی کام''اسراف'' بھی ہے اور حوام بھی ہے۔ اس طرح شادی بیاہ
کے موقع پر ہدیے تخفہ دیا جاتا ہے، اگریہ ہدیہ عبّت میں دل کے تقاضے ہے دیا کہ

یہ خض میرا قربی عزیز ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں اور کچھ دے کراپی خوشی کا اظہار کروں تو یہ سنت پڑمل ہے اور اس پر بڑا اجر و تو اب ہے اور اس پر بڑا اجر و تو اب ہے اور یہ برکت کی چیز ہے، اور اگر یہی کام اس نیت سے کیا کہ اس ہدیہ کے دینے سے نام ہوگا کہ فلاں نے شادی کے موقع پر یہ تحفہ دیا تو یہی چیز اسراف ہے اور گناہ ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے بخل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور اسراف سے بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ





مقام خطاب بامع مجددارالعلوم كراچي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر\_رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵ مجلس نمبر : ۲۷ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# اسراف اوراس کاعلاج اسراف سے بچنے کی ترکیب

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ اللَّهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ مَا اللَّهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُونُ وَ وَاللّهُ وَمَالِكُ وَمِالِكُ وَمَالِكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِكُ وَلَاكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَلْكُولُهُ وَمَالِكُ وَلَكُ وَلَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَلِكُ وَلَاللّهُ وَمَالِكُ وَلَيْهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُعِلَالُولُ وَلَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَلَولُكُولُولُهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ

اس ملفوظ برحضرت مولانا محم عيسى صاحب رحمة الله عليه في "اسراف

ے بیخے کی ترکیب کاعنوان لگایا ہوا ہے، اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید کو پھھیجیں فرمائی ہیں، وہ تسیحیں اس ملفوظ میں درج ہیں، اگر ان تشیحتوں پر عمل کرلیا جائے تو انشاء اللہ تعالی اسراف سے نجات مل جائے گی اور چونکہ یہ تشیحتیں عام نوعیت کی ہیں، اس لئے ان پر عمل کرنے سے دوسری خرابیوں سے بھی نجات مل جائے گی، چنانچہ پہلی تشیحت یہ فرمائی کہ:

روسری خرابیوں سے بھی نجات مل جائے گی ، چنانچہ پہلی تھیمت بیفر مائی کہ: (۱) اہل اللہ کا ند ہب رکھو، وضعدار لوگوں کا مت رکھو،

رسم ورواج کے ذرا بھی مقید نہ ہو۔ (انفاس میسیٰ ص۱۹۲)

#### بل الله كي وضع اختيار كرو

الله تعالی نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، لیکن ان مباحات میں کچھ مباحات ایسے ہیں جن کو ہر دور کے اہل الله اختیار کر لیتے ہیں، پھران مباحات کے اختیار کرئے میں برکت ہوتی ہے، البتہ یہ بات نہیں ہے کہ ان مباحات کے خلاف کرنے میں گناہ ہے اور نہ ہی اہل اللہ کے اختیار کے ہوئے مباحات کے خلاف کرنے میں گناہ ہے اور نہ ہی اہل اللہ کے اختیار کے ہوئے طریقے کا مسنون ہونا ضروری ہے، مثلاً ''لباس' ہے، لباس کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ''مباحات' کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، کی خاص لباس کا الله تعالی نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ بید لباس پہنو، شریعت نے ہم پر ایسی پابندی نہیں نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ بید لباس پہنو، شریعت نے ہم پر ایسی پابندی نہیں انگاہ

# رسم اور فیشن کے مقیدمت بنو

اب ایک "لباس" وہ ہے جس کواس دور کے علماء نے اور اہل اللہ نے

اختیار کیا ہوا ہے اور ایک لباس وہ ہے جس کو عام لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے،
جولباس عام لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی
مباحات کے اندر داخل ہے۔ مثلاً کسی خاص قتم کے لباس کا ایک فیشن چلا ہوا
ہے، جس میں کوئی اور محظور شرعی نہیں ہے، مثلاً شلوار قیص کا سوٹ اور اس پر
واسکٹ پہنتے ہیں، اس کا فیشن چلا ہوا ہے، یہ کوئی گناہ اور ناجا تزنہیں ہے بلکہ یہ
بھی مباحات میں داخل ہے۔ اور جولباس علماء کرام، بزرگان دین اور اہل اللہ
نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ بھی مباحات میں ہے، لیکن تم اس بات کی کوشش کرو کہ
اہل اللہ کا طریقہ اختیار کرواور وضع دار لوگوں کا فیہب اور طریقہ اختیار مت کرو۔
دوضع دار' سے مراد ہیں' دفیشن والے' اور رسم و رواج کے مقید نہ بنو، یعنی یہ
مت دیکھوکہ آج کل تو ایے لباس کا فیشن چل رہا ہے، یہ لباس پہننا چاہئے اور
فلاں لباس آؤٹ آف فیشن ہوگیا ہے، اس لئے اس کوچھوڑ دینا چاہئے۔

# بزرگوں کے لباس کی نقل کرنا

اب یہاں چند باتیں سیھنے کی ہیں جس میں ہمارے یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ پہلی بات ہے ہے کہ جولوگ اہل اللہ کے لباس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا اہل اللہ کی دویتی ٹو پی دکھے کر یا ان کی گول ٹو پی دکھے کران کی نقل کرتے ہیں، یا اہل اللہ کاسلیم شاہی جوتا دکھے کراس کی نقل کرتے ہیں، یا اہل اللہ کاسلیم شاہی جوتا دکھے کراس کی نقل کرتے ہیں، فاص طور کرتے ہیں، فاص طور کرتے ہیں، فاص طور کرتے ہیں، فاص طور کی شخص نیا نیا دین کے قریب آتا ہے تو وہ بزرگوں کی نقل اتارنے کی

کوشش کرتا ہے۔

اب لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے لباس پوشاک کی نقل کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے دو پلی ٹوپی پہنی تھی؟ کیا آپ نے ایسا جوتا اور ایسی تیص اور ایسی شلوار پہنی تھی؟ تمین کے بارے ہیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے قیص پہنی تھی لیکن حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی قیص ہماری قیص علیہ وسلم نے قیص ہماری قیص ہوتی تھی، مماری قیص او نجی ہوتی ہے، آپ علیہ کی قیص نبی ہوتی تھی، البہ شلوار کو اس طور حشلوار پہننا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے تا بت نہیں، البہ شلوار کو پہند کرنا ثابت ہے، لیکن بیٹو پی اور جوتا پہننا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے نابت نہیں، البہ شلوار کو ثابت نہیں، یہ مدری اور بہ واسک پہننا ثابت نہیں، لبذا لوگ یہ اعتراض خابت نہیں، یہ صدری اور یہ واسکٹ پہننا ثابت نہیں، لبذا لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں پہنناسقت نہیں ہوتو پھرلوگ ان کی طرف کیوں کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں پہنناسقت نہیں ہوتو پھرلوگ ان کی طرف کیوں کرتے ہیں؟

### اس کوسنت سمجھنا غلط ہے

اس کا جواب میہ ہے کہ بیاہتمام اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پہنناسنت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دویتی ٹوپی یا پانچ کلی کی ٹوپی اس نیت سے پہنے کہ بیسنت ہے تو اس کا پہننا بدعت اور گناہ ہوگا، بلکہ بیاہتمام اس وجہ سے پہنے کہ بیر دور کے صلحاء اور علماء جو لباس اختیار کرتے ہیں، اس کے پہننے میں فائدہ ہے، وہ فائدہ بیہ ہے کہ ایبالباس پہننے کے نتیج میں ان سے قرب ہوتا میں فائدہ ہے، وہ فائدہ بیہ کہ ایبالباس پہننے کے نتیج میں ان سے قرب ہوتا

ہاوران سے مشابہت حاصل ہوتی ہے اوراس کے ذریعہ فال نیک ہوتی ہے
کہ جب ہم نے ان کا لباس اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اخلاق اور
ان کی سیرت اپنانے کی بھی تو فیق عطا فرما ئیں گے۔لہذا اس لباس کوستت سمجھ
کراختیار کرنا تو غلط ہے اوراس کو ضروری سمجھ کراختیار کرنا تو بہت ہی غلط ہے۔
حافظ محمد احمد صاحب کا واقعہ

مثلاً ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ جب بھی جوتا پہنیں گےتو لیم شاہی پہنیں گے۔ حافظ محمد احمد صاحب رحمة الله علیہ جو دارالعلوم ویوبند كم مهتم تھ، حضرت قارى محرطيب صاحب رحمة الله عليه كے والد ماجد تھ، اس ز مانے میں ہندوستان برانگریز وں کی حکومت تھی اور برطانیہ کی طرف سے حكمران مقرر ہوتا تھا، اس كو'' وائسرائے'' كہا جاتا تھا، اس نے سركاري اعزاز کے طور پر حافظ محمد احمد صاحب کو' دسٹس العلماء'' کا خطاب دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس وائسرائے نے حضرت والا کو ملاقات کے لئے وہلی بلایا، اب حاکم وقت نے اعزاز کے ساتھ بلایا تھا، اس لئے آپ ملاقات کے لئے تشریف لے گئے، جب اس کے کل میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر جوجنٹلمین دربان تھا، اس نے آ پ کوروک لیا اور کہا کہ یہ جوتا جوآ پ پہنے ہوئے ہیں، اس کو پائن کر اندر نہیں جاسکتے۔ آپ اس ونت دھوڑی کا جونہ پہنے ہوئے تھے، آج کل سلیم شاہی ناگرا جورائج ہے، بیتو بہت نازک قتم کا ہوتا ہے، وہ دھوڑی کا جوتہ بہت موٹا ہوتا تھا۔ بہرحال! اس نے کہا کہ آپ وائسرائے سے ملنے کے لئے بیہ جوتا یہن کرنہیں جاسکتے بلکہ آ یہ کو بوٹ <u>یہن</u>نے پڑیں گے۔

#### مجھے ملا قات کا شوق نہیں

حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے خودتو وائسرائے

ہے طنے کی درخواست نہیں دی ہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے
ملاقات کرنے کی کوئی حاجت نہیں، البتہ انہوں نے ہی مجھے ملاقات کے لئے
بلایا ہے، اب اگروہ ملاقات کے لئے بیشرط عائد کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا
جوتا اتار دوں اور ان کی مرضی کا جوتا پہنوں تو پھر مجھے ان کی ملاقات کی بیہ
دعوت قبول نہیں، میں معذرت خواہ ہوں اور اگروہ میری مرضی کے لباس میں
محصے ملنے کو تیار ہیں تو پھر میں تیار ہوں، میرا بی پینام ان تک پہنچا دو، اگر نہیں
ملنا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں اور اپنا منہ موڑ لیا۔

اب اس دربان کی ساری جھلمینی دھری رہ گئی، اس نے سوچا کہ جب دائسرائے کو بیا طلاع ملے گی کہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے اور اس وجہ سے واپس چلے گئے تو میری اپنی تھچائی نہ ہوجائے، چنانچ سی نے جاکر اندر اطلاع دی کہ وہ مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ وائسرائے بھی ناراض ہوئے کہ تم نے مولانا کے ساتھ کیا حرکت کی، ان کوفوراً اندر بلالو، چنانچہ آپ کو فوراً اندر بلولو، چنانچہ آپ کو فوراً اندر بلولو، چنانچہ آپ کو فوراً اندر بلولو،

### آپ نے ایساجوتا کیوں اختیار کیا؟

 فرض و واجب تھا، اگر اس وقت وہ دوسرے جوتے پہن کر چلے جاتے تو کوئی حرام اور گناہ نہیں تھا، لیکن دو وجہ سے اس جوتے کے پہننے کا اہتمام کیا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے علاء، اپنے اسا تذہ، اپنے صلحاء ومشائخ کوالیا جوتا پہننے و یکھا تھا تو ان کی مصورت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک طرف عالم کو بلایا جا رہا ہے اور دوسری کہ یہ بات وقار کے خلاف تھی کہ ایک طرف عالم کو بلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف شرطیں عائد کی جارہی ہیں کہ ایسالباس اور ایسا جوتا پہن کرآؤ ورنہ داخل خبیس ہونے ویں گے جونکہ یہ بات وقار کے خلاف تھی، اس لئے حضرت والا نے اس کو گوارہ نہیں فرمایا۔

#### کیااہتمام بدعت ہے؟

اب بعض لوگ يہاں تک کہتے ہيں کہتم لوگ جو بيا ہتمام کرتے ہو کہ ايما لباس ہو، ايما کرتا ہو، ايما لباس ہو، ايما کرتا ہو، ايما الرتا ہو، ايما کرتا ہوتا ، ايما گو پي ثابت نہيں اور تم ان چيزوں کا ايما التزام کررہے ہوجيما التزام سنتوں کا اور واجبات کا ہوتا ہے، لبذابي "التزام مالا يلزم" ہے، اس لئے بيہ بدعت ہے۔

### محبوب کی شاہت

یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ اس لباس کا اور اس جوتے کا اور اس ٹو پی کاست یا واجب ہونے کی وجہ سے التزام نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس لئے التزام کیا جارہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشاکخ کا طریقہ ہے، اگر ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو ان کی صورت بنانے کی

برکت سے اللہ تعالی ہماری سیرت بھی ان جیسی بنادیں گے ۔ تیرے محبوب کی یالاب شباہت لیکر آیا ہوں حقیقت اسکو تو کر دے میں صورت لیکر آیا ہوں

بزرگوں کالباس اختیار کرنے سے بیمشابہت مقصود ہوتی ہے اور پچھ مقصود نہیں ہوتا۔

#### التزام کرنا بدعت ہے

دوسری طرف بعض لوگوں نے واقعة الياسجھ ليا ہے كه يه بيئت اور يه لباس اختیار کرنا فرض و واجب ہے یا کم از کم سقت مؤکدہ تو ضرور ہے، اگر کوئی مخص اس لباس اور اس بیت سے انحراف کرے تو اس پر نکیر کی جاتی ہے، ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے بدلباس کون اختیار نہیں کیا، بدا ہتمام اور الترام واقعة اس بيئت اورلباس كو بدعت بنا ديتا ہے، مثلاً بينكير كرنا كه فلال مخص نے فی گوشہ و پی کون نہیں بہنی؟ اس نے فلاں قتم کا جوتا کیون نہیں بہنا؟ اس نے فلان طرز کا لباس کیون نہیں پہنا؟ لہذا جب اس لباس اور اس بلیئت کے ترک یراس طرح کی نگیر ہونے ملکے جس طرح فرائض و واجبات کے ترک پر نگیر ہوتی ہے تو یہی لباس اور ہیئت بدعت بن جائے گا ابعض اوقات سے بات ہمارے طبقے میں پیدا ہو جاتی ہے۔اصل بات تو وہاں سے چلی تھی کہ اہل اللہ کا لباس اختیار کرو،اس میں برکت ہے،لین آ کے چل کراس لباس کواتنی اہمیت دیدی كه وه فرائض و واجبات كا درجه اختيار كركيا، ال وجهس وه لباس برعت بن

گیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ غیر منکر برِ نکیر کڑنا خود منکر ہے

ہمارے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے سے، اور یہ بات ویک ہی نہیں فرمائی بلکہ پہلے علماء کی کئی مجلسوں میں اس کی تھے، اور یہ بات ویک ہی نہیں فرمائی بلکہ پہلے علماء کی کئی مجلسوں میں اس کی تقدیق کرائی اور ان علماء کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ حضرات سوچ کر بتا کیں کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب آٹھ دس علماء کی مجلسوں میں اس کی تقدیق ہوگئی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کے بعد اس بات کو بطور قاعدہ کے آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ:

''غیرمنکر پرنکیر کرنا خودمنکرے''

یعنی جس کام کوشریعت نے منکر اور حرام اور نا جائز قر ارنہیں دیا، اگر کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے تو اس پرطعن وتشنیع کرنا اور اس کو بُرا بھلا کہنا خود منکر ہے اور قابل ترک ہے۔

### ز برتر بیت افراد کا معاملہ الگ ہے

یہ قاعدہ جو بیان کیا جارہا ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ طرز عمل کا بیان کیا جارہا ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ طرز عمل کا بیان کیا جارہا ہے، جہال تک ان افراد کا تعلق ہے جو انسان کے زیر تربیت ہیں، جیسے استاذ کے لئے شاگرد، شیخ کے لئے مرید اور باپ کے لئے اولاد، ان کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کومسخبآت کا بھی

پابند کیا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان مستجبات کو ادا کرو اور پھر ان مستجبات کے ترک پر نکیر بھی کی جاتی ہے۔ چونکہ ان افراد کو مستجبات کے پابند بنانے کا مقصد ان کی تربیت ہے تاکہ ان کو مستجبات کے ادا کرنے کی عادت پڑے، لہذ زیر تربیت افراد اس قاعدے کے اندر داخل نہیں، مثلاً اگر کسی شاگر د پر یا مرید پر یا اپنی اولا د پر کسی مستحب کے ترک پر نکیر ہور ہی ہے تو می نگیر کرنا درست ہے۔

#### كياتم خدا ہو؟

کین عام آدمی جوتمہارے زیر تربیت نہیں، اس کے بارے س آپ یہ چاہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا میں ہوں یا جیسا میں چاہتا ہوں تو تم پہلے یہ بتاؤکہ کیا تم خدا ہو؟ یا تم اللہ کے پیغیر ہو؟ یا اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کا محفیدار بنایا ہے کہ ہرانسان تمہارے جیسا ہو جائے؟ بلکہ شریعت نے جو دائرہ مقرر کیا ہے، اگر ایک انسان اس دائرہ کے اندر رہتے ہوئے کسی مباح کام پر عمل کر رہا ہے تو تمہیں کیر کرنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی اس مباح پرعمل کرنے والے کو ٹراسجھنے کاحق ہے۔

بہرحال! اہل اللہ کا طریقہ اختیار کرنے کی فکر کرنی جاہے، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں حفاظت ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سیرت وکردار بھی ان جیسی بنانے کی توفیق عطافر ما دیتے ہیں بشرطیکہ اس نیت ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے کہ جب ہم ظاہر میں اہل اللہ کی نقل اتاریں گے تو یہ فال نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باطن میں بھی ان جیسا بنا دیں گے۔

## نیت کی خرابی سے وبال کا اندیشہ

لین اگر بزرگوں کی نقل اس نیت سے کی جائے تا کہ ذرا ہم بھی دیکھنے میں بزرگ معلوم ہوں اور اس کے نتیج میں لوگوں کی نگا ہوں میں ہماری عزت ہوتو اس نیت کے نتیج میں الٹا وبال کا اندیشہ ہے۔ لہذا نیت یہ ہونی چاہئے کہ ان کی صورت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ان جیسی سیرت بھی عطا فرما دیں گے۔

# وضعداري احجهي چيزنہيں

دوسرا جملہ حضرت والانے بیار شاد فر مایا کہ ' وضعدار لوگوں کا مت رکھو' ' وضعداری' کا مطلب بیہ ہے کہ کسی نے اپنا خاص طریقہ بنالیا کہ میں ہمیشہ اس انداز کی ٹو پی پہنوں گا، ہمیشہ ایسا کرتہ پہنوں گا، ایسا پاجامہ پہنوں گا، ایسا موزہ پہنوں گا، ایسا جوتا پہنوں گا، اور پھراس خاص لباس کا اتنا اہتمام کرلیا کہ وہ لباس اس آ دمی کی پہچان بن گیا۔ بیہ ہے'' وضعداری'' اس کے بارے میں حضرت والا فر ماتے ہیں کہ طریق سلوک کے اندر بیہ چیز اچھی نہیں، کیونکہ اس کے نتیج میں لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ بیشخص ایسا وضعدار ہے کہ جب بھی بیشخص ٹو پی پہنے گا تو اس انداز کی

پہنے گا، یرخص ہمیشہ سفید شیر وانی پہنے گا، ہمیشہ ایسا جوتا پہنے گا، اس پر حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسا کام کیوں کرتے ہوجس کے نتیج میں لوگوں کے درمیان تمہار اا متیاز پیدا ہو بلکہ وقت پر جیسا میشر آجائے وہ اختیار کرلواور جس وقت جس لباس میں راحت معلوم ہووہ پہن لو۔

#### اكبرالله آبادي كاايك واقعه

اكبرالة آبادى مرحوم جومشهور شاعر گزرے بين، ميں نے ان كے بارے میں اینے والد ماجد رحمة الله علیه سے سا كه ايك دن لوگول نے ان كو مڑک براس طرح جاتے ہوئے دیکھا کہ تہبند پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر كالروالى شرك بېنى موكى باورسرير ميك بهنا مواب، اب جوهن بهى ان كو اس حالت میں ویکمنا تو اس کوایک ہولی نظر آتا، اس لئے کدلباس میں کوئی مطابقت نہیں تھی، کی نے ان سے یوچھ لیا کہ جناب! یہ آپ کیا لباس پہنے ولي بير؟ جواب مين انهول نے كها كر تهمين كيا اعتراض ہے؟ بھائى! ممين جس چیز میں راحت معلوم ہوئی وہ ہم نے پہن لی، ہمیں اس وقت تہبند پہنے میں راحت معلوم ہو رہی تھی ، اس لئے تہبند بہن لی اور کالر دار شرث سنے میں راحت معلوم ہور ہی تھی، وہ شرٹ پہن لیا اور چونکہ دھوپ تھی، دھوپ سے بیخ کے لئے سریر ہیٹ پہن لیا،جس چیز میں راحت معلوم ہوئی وہ پہن لیا، آپ کو کیااعتراض ہے؟

#### من بھا تا کھاؤ ،من بھا تا پہنو

لوگوں میں بیمقولہ مشہور ہے کہ کھائے من بھا تا اور پہنے جگ بھا تا، یعنی
وہ چیز کھائے جو آ دمی کے دل کو اچھی گئے، بیدنہ ہو کہ اچھی تو دوسروں کولگ رہی
ہے اور کھا تم رہے ہو، بیفنول بات ہے، لہذا وہ چیز کھاؤ جو تبہارے من کو
بھائے، تبہارے دل کو اچھا گئے، جس کا ذا کقہ تبہیں پہند ہو۔ اور پہنے وہ لباس
جو ساری دنیا کو پہند ہو، اس لئے کہ جگ سے مراد زمانہ ہے، یعنی زمانہ جس
لباس کو پہند کرے وہ پہنو۔ لوگوں میں بیمقولہ مشہور ہے۔

الکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ مقولہ درست نہیں، بلکہ انسان کھائے بھی من بھا تا اور پہنے بھی من بھا تا، یعنی جواصول کھانے میں

ہے وہی اصول پہننے میں ہے کہ جو کھا ناتہ ہیں پند ہے وہ کھا وُ اور جولباس تہمیں پند ہے وہ پہنو، یہ نہ ہو کہ تہمیں تو کوئی اور لباس پیند آرہا تھا، کیکن زمانے نے فیشن بدل دیا، لہٰذاابتم نے زمانے کی تقلید میں ایسالباس پہن لیا جو تہمیں پیند

کیشن بدل دیا،لہٰذااب م نے زما۔ نہیں تھا، بیھافت کی بات ہے۔

# زمانے کی تقلید میں اسراف ہے

اور زمانے کی تقلید کرنے میں ''اسراف' لازمی ہے، کیونکہ جو کیڑے پہلے بنائے تھے وہ اب بیکار ہوگئے اور ان کے استعال کرنے کا مصرف نہیں رہا، اس لئے اب نئے کیڑے سلوائے جائیں گے، لہذا اس فیشن پرسی کا ایک لازی نتیجہ ''اسراف'' ہے۔

#### دوباتين اختيار كرلو

بہرحال! حضرت والا کے ملفوظات پڑھ کر جو بات سمجھ میں آئی، وہ بیہ ہے کہ ہر زمانے میں علاء اور صلحاء کا لباس اور ان کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی جاہئے اور بیزنیت ہونی جاہئے کہ میں ان کا لباس اس لئے اختیار كررما مول تاكه الله تعالى ان جيسى صورت اختيار كرنے كى بركت سے ان کی جیسی سیرت بھی عطا فرما دیں۔لیکن اس لباس اور اس طریقه کوست اور واجب نہیں سمجھنا چاہئے،الہذااگر دوسرا آ دی اس طریقے اوراس لباس کے علاوہ دومراطریقداختیار کئے ہوئے ہے اور وہ طریقہ مباحات کے دائرے میں ہے تو اس برنہ تو تکیر کرے اور نہ ہی اس کو تراسمجھ۔ اور دوسری بات بہ ہے کہ کسی خاص طریقے کا ایباالتزام کہ بھی اس سے تخلّف ہی نہ ہو، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ جس وقت جیسا لبار میتر ہودہ لباس اختیار کر لے، بھی الی او بی بہن لى، كبھى ويسى پېن لى، كبھى ايسا جوتا پېن ليا، كبھى دوسرا جوتا پېن ليا، ايك لباس كا بهت زياده اجتمام نه مونا چاہئے، اس اجتمام ميں ايك طرف تو "التزام مالا یلزم' کا خطرہ بھی ہے اور دوسری طرف اس اجتمام سے امتیاز پیدا ہوتا ہے اور بہانسان کی بے تکلفی اور تواضع کے بھی منافی ہے۔

# قرض لینے سے پر ہیز کرو

دوسری نصیحت حضرت والانے بیفر مائی که:

(۲) بلاضرورت برگز مقروض مت بنو، گورسم و رواج

کے خلاف کرنا پڑے،مقروض ہونے سے بڑی پریشائی ہوتی ہے جس کا انجام بہت قبرا ہے، ہرمسلمان کو وہی ندہب رکھنا چاہئے جواہل اللہ کا ہے۔(انفاس میسیٰ ص۱۹۲)

اس تقیحت میں 'اسراف' سے بچنے کا بڑا زبردست قاعدہ بیان فرما دیا، وہ یہ کہ '' ترض' سے بھا گواور شدید ضرورت کے بغیر قرض نہ لو، کسی وقت پیٹ پر پھر باندھنا پڑجائے تو وہ گوارہ کرلولیکن قرض لینا گوارہ نہ کرو۔ اگر چہ بعض اوقات آ دمی بھوک سے مجبور ہوجا تا ہے تو بہر حال لینا پڑتا ہے، اس وقت اگر کوئی لے لے تو کوئی حرام اور ناجا تز نہیں ، لیکن اپنی ذہنیت یہ بناؤ کہ کسی غیر اللہ کے سامنے ہا تھ نہیں پھیلانا، نہ تو ما نگئے کے لئے ہاتھ پھیلانا ہے اور نہ ہی قرض کے سامنے ہاتھ نہیں بالو۔

#### اخراجات كم كرلو

جبتم یہ اصول بنالو کے کہ قرض نہیں لینا تو پھرخود بخو دشہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے، اب اس صورت میں اخراجات آ مدنی کے دائرے میں کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ اخراجات کرے گا تو آ دمی کو قرض لینا پڑے گا اور یہ اصول بنالیا ہے کہ قرض لے کرکوئی کام نہیں کرنا۔

#### استطاعت كم كام زياده

ہمارے معاشرے میں یہ زبردست فساد پھیلا ہوا ہے کہ آ دمی کی استطاعت تو تھوڑی ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور وہ اخراجات چونکہ تھوڑی آ مدنی میں پورے نہیں ہوتے تو اب ان کے لئے قرض لیتا ہے اور پھر قرض

در قرض ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرض لینے کی خرابی ہمارے اندر انفرادی سطح پر تو تھی مگراب اجماعی سطح پر ہمارا پورا ملک قرضوں پر حا

چادر دىكھ كرياؤ*ل پھيلا*ؤ

پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ'' چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ'' لیعنی یہ دیکھو کہ چادر کتنی ہے، پھر جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، اس سے آ گے مت پھیلاؤ۔ آج کا اصول یہ ہے کہ یاؤں پہلے پھیلاؤ اور پھراس کے مطابق جادر

پھیلا و۔ ای کا اسوں میہ ہے کہ پاول چہے چیلا و اور پرا ان سے مطاب چاور بعد میں تلاش کرو اور اگر چاور نہ ملے تو بھیک نانگو۔ اس کا متبجہ یہ ہے کہ آج پوری کی پوری قوم مقروض ہے، آج ہمارے ملک کے بجٹ کا براہ ۴ صنہ صرف

پوری می پوری توم سروں ہے، ان ہمارے ملک سے برب کا بہا معصبہ سرک قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے۔ شیطان نے سود کا ایبا چرخہ چلایا ہے کہ آج پوری دنیا قرض کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، صرف یا کستان ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی

پ ہی ۔ اتنے بوے قرض میں ڈوبا ہوا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں، لیکن چونکہ وہ امیر ملک ہے، اس لئے فی الحال وہ اس قرض کو برداشت کر رہا ہے، مگر بیدا یک ایسا

غبارہ ہے جو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا۔ ہمارا ملک چونکہ غریب ہے، اس کئے ان قرضوں کا بوجھ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، اس وقت ہماری آزادی اور

ہاری عزت ہر چیز داؤ پر گلی ہوئی ہے۔ بہرحال، بلا دجہ قرض نہ کرو۔

مقروض کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار

مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنازہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس نماز جنازہ کے لئے لایا گیا، آپ علی فی نصابہ کرام سے پوچھا کہ ان پر قرض ہے، آپ علی فی نظر مایا کہ ان پر قرض ہے، آپ علی نے فرمایا کہ "صَلَّو عَلَی صَاحِبِکُم" یعنی تم ہی اپنے ساتھی پر نماز پڑھاو، میں نہیں پر هتا۔ ایک طرف تو بی صدیث یادر کھنی چاہئے۔

پڑھتا۔ ایک طرف تو بی صدیث یادر کھنی چاہئے۔

### معمولی خاتون کی قبر پرنماز جنازه

دوسری طرف وہ حدیث یاد رکھنی چاہئے کہ ایک دن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرائے ہے پوچھا کہ ایک خاتون جومجد نبوی میں جھاڑ و دیا کرتی تھی، وہ بہت دن سے نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ ایک روایت میں ہے کہ مرد تھا، ایک روایت میں ہے کہ عورت تھی۔ صحابہ کرائے نے جواب دیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کا انقال ہوگیا، آپ علیہ کواس وقت نماز بتایا نہیں، صحابہ کرائے نے فرمایا کہ ہمیں بتایا نہیں، صحابہ کرائے نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت تھا کہ آپ علیہ کواس وقت نماز جنازہ میں شریک ہونے میں زحمت ہوتی، اس لئے آپ علیہ کوئیس بتایا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ جب کسی کا انقال ہوجائے تو مجھے بتاؤ۔ پھرآپ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ جب کسی کا انقال ہوجائے تو مجھے بتاؤ۔ پھرآپ علیہ نے فرمایا کہ ایسان کی قبر دکھاؤ، کہاں ہے؟ چنانچہ آپ بتائیہ اس کی قبر پر تر پیف نے ادر قبر پر آپ علیہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھرآپ علیہ نے ارشاد فرمایا:

ان هذه القبور مملوّة ظلماً فينورها الله بصلاتي - (مسنداحمد، ج٢، ص٣٨٨) يعني بي قبري الدُّقالي ميري نماز پڙھنے کي الله تعالي ميري نماز پڙھنے کي

برکت سے ان میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ ای لئے علاء حفیہ فرماتے ہیں کہ بیہ حضور اقدی طلق اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کوئی دوسر اشخص قبر پر نماز پڑھنا جائز پڑھے، اس لئے کہ ولی کے علاوہ دوسرے شخص کے لئے قبر پر نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ اگر ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس کے لئے قبر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

و یکھے! ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی ہے اور اس کو فن کر دیا گیا، البتہ آپ علی ہے کہ ایس کے انتقال کی خبر نہیں آئی، لیکن جب آپ علیہ کواس کے انتقال کا علم ہواتو آپ علیہ ہے کہ اس کی خبر نہیں آئی، لیکن جب آپ علیہ کا اتنا اہتمام فر مایا کہ قبرستان جا کر اس کی فماز جنازہ پڑھنے کا اتنا اہتمام فر مایا کہ قبرستان جا کر اس کی فماز جنازہ پڑھی تا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کونور سے بھردے۔

دوسری طرف بیرحال ہے کہ جنازہ سامنے رکھا ہے، اس لئے رکھا ہے
تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پرنماز جنازہ پڑھیں، لیکن آپ علی ہے فرمایا
کہتم ان پرنماز پڑھلو، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ ان کے ذھے قرض ہے۔

# قرض کا ذمتہ لینے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان کا قرض میں اپنے ذے لیتا ہوں، آپ علیہ نے سوال کیا کہ کیا پورا قرض اپنے ذے لیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم! میں پورا قرض اپنے ذمتہ لیتا ہوں، پھر آپ علیہ وسلم! میں پورا قرض اپنے ذمتہ لیتا ہوں، پھر آپ علیہ وسلم! میں پورا قرض اپنے ذمتہ لیتا ہوں، پھر آپ علیہ وسلم!

کی نماز جنازه پژھائی۔ ً

واپس کرنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود قرض کیوں لیا؟

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نے یہ جومقروض آ دی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر تو وہ فحض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ستم رسیدہ تھا اور دوسروں کے مقابلے میں رحم کا زیادہ مستحق تھالیکن حضوراقد سلم الله علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس سے اس طرف توجہ دلائی کہ جب قرض والیس کرنے کی استطاعت نہیں تھی تو پھر قرض لیا ہی کیوں تھا؟ معلوم ہوا کہ بلاضرورت قرض لینا اور یہ معلوم ہوتے ہوئے قرض لینا کہ میں واپس ادانہیں کرسکوں گا، یہ اتنی وبال کی بات ہے کہ سرکاردوعالم صلی الله میں واپس ادانہیں کرسکوں گا، یہ اتنی وبال کی بات ہے کہ سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ لہذکسی محض کو بھی حتی الا مکان قرض لینے کا اقدام نہیں کرنا چاہئے۔

## ہارے معاشرے میں قرض کی وبا

آج ہمارے معاشرے کے اندراس معاطے میں بڑی افراط وتفریط پائی جارہی ہے، افسوس میہ ہے کہ ہمارے طبقے میں جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، اس میں خاص طور پر یہ وبا عام ہورہی ہے، نہ تو اس کا اہتمام ہے کہ قرض ہی نہ لیس اور نہ ہی اس کا اہتمام ہے کہ قرض ہی نہ لیس اور نہ ہی اس کا اہتمام ہے کہ اگر قرض لیا ہے تو وقت پر واپس کر دیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سالہا سال گزر جاتے ہیں اور قرض واپس نہیں ہوتا۔ اس لئے میں حتی اللہ تعالی کی

کی مدد کرنے کی جو تو فیق دیتے ہیں وہ کر دیتا ہوں، لیکن قرض دینے سے بچتا ہوں، اس لئے کہ قرض دینے کے بعد اس کا حساب کصواور پھر ہروقت دماغ پر یہ فکر سوار ہے کہ وہ قرض واپس آئے گا اور وہ واپس آ تا نہیں ، ساری زندگی میں چند واقعات کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی آ دمی قرض لے کر واپس کر گیا ہو، حالا نکہ قرض لے جانے والے ایچھے خاصے دیندار، عالم و فاضل اور ہزرگوں کی صحبت میں عمریں گزار دینے والے، قرض لے کرگئے گرآ ج تک پیتنہیں کہ وہ قرض کہاں گیا۔

#### آج گناہ کیلئے قرض کئے جاتے ہیں

بہرحال! اوّل تو آ دمی قرض کیوں لے؟ اگر لے تو پھر وقت پر اوا نیگی کا اہتمام کرے۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں کہ '' بلاضرورت ہرگز مقروض مت بنو، گورسم ورواج کے خلاف کرنا پڑے' لیعنی اس لئے قرض لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فلاں موقع پر دعوت کی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ۔ اس کا مطلب ہیہے کہ گناہ کرنے کے لئے قرض لے رہے ہیں۔ آ کے فرمایا کہ '' مقروض ہونے ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت کراہے، لہذا ہر مسلمان کو وہی ند ہب رکھنا چاہئے جوائل اللہ کا ہے۔' بہت کراہے، لہذا ہر مسلمان کو وہی ند ہب رکھنا چاہئے جوائل اللہ کا ہے۔'

الله تعالی ہم سب کو ان باتوں پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين۔

وَآخِرُ دَعُوانَا إَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب: جامع مجددار العلوم كرا چي

ونت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلد نمبر: ۵

مجل نمبر: ۲۳

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# اسراف اوراس كاعلاج

گھرے فضول سامان نکال باہر کرو

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ الله وَمَنُ يُصَلِّلُهُ وَحُدَهُ لَا شِرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ انَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَدَالًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَدَالًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَنْ يَعْلَى اللّٰهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ لَكُونُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

#### اسراف كاايك شعبه

حضرت تقانوی رحمۃ الله علیہ نے ''اسراف' سے بیچنے کی تدابیر کے سلسلے میں جو تھیجیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بعض تھیجتوں کا بیان گزشتہ کل ہوگیا، آگے ایک اور تھیجت کرتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ:

سب سے پہلے گھر کا انتخاب کرو، جتنی چیزیں کام آتی

ہوں رہنے دواور جتنی چیزیں کام میں نہ آئیں، خارج

کردو یا جے دو یا مساکین کو دیدو، نعلی صدقہ دینے کی

ہمت نہ ہوتو زکا ہی میں دیدو۔

(انفاس عيسيٰ ص١٩٢)

اس نفیحت کا مطلب ہے ہے کہ گھر میں زیادہ چیزیں جمع کرنا یا رکھنا، ہیہ بھی ''اسراف'' کا ایک شعبہ ہے، کشادگی کے ساتھ جتنی چیزوں کی ضرورت ہو، وہ رکھواور باقی ضرورت سے زائد جو اشیاء گھر میں ہیں یا تو ان کو خیرات کردو یا ان کو جج دواور جو پینے آئیں وہ ضرورت میں خرج کرو، لیکن خواہ مخواہ گھر میں چیزوں کے انبار لگانا جو بھی استعال میں نہیں آرہی ہیں، نہ ہی ان سے پچھ فائدہ حاصل ہور ہاہے، یہ فضول بات ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے گھر میں اس بات کا جائزہ لینا چا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ یا غریبوں کو دیدے یا فروخت کردے۔

# ہرایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے

البته''ضرورت'' کالتین کرنے میں کہ کتنے سامان کی ضرورت ہے اور کتنے سامان کی ضرورت نہیں ، اس میں ہر جگہ اور ہر زمانے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے اور ہرانسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان حالات کے لحاظ ہے ضرورت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولا نامسیح اللہ خان صاحب رحمة الله عليه نے ايك مرتبداس موضوع ير بهت طويل بيان فرمايا اوراس ميں فرمایا کہ ہرانسان کی ضرورت کا معیار مختلف ہوتا ہے، ایک آ دمی کے تعلقات زیادہ نہیں ہیں، اس کے لئے ایک پیالہ، ایک پلیٹ، ایک پیالی بھی گھر میں ہونا کافی ہے، جبکہ ایک آ دمی وہ ہے جس کے گھر میں مہمان کثرت ہے آتے ہیں، موسكا ہے كداس كے لئے دس بيا لے بھى اس كى ضرورت سے كم مول ايك آ دمی کے گھر میں زیادہ مہمان نہیں آتے، اس کے لئے ایک بستر بھی کافی ہے، ایک آ دمی کے گھر میں مہمان بہت آتے ہیں، اس کے لئے ہوسکتا ہے کہ دس بسر بھی تم ہوں۔لہذا ہرآ دمی کے حالات کے لحاظ سے ضرورت کا بیانہ بدلتا

# 

میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا می اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں کھا کہ مارا جو کتب خانہ ہے، اس سے الحمد للداتنی آمدنی ہوجاتی ہے کہ

مزیدگی ضرورت نہیں ہوتی، اس لئے بیدول جاہتا ہے کہ مدرسہ کی خدمت بلا تخواہ کے کی جائے۔ جواب میں حضرت نے پوچھا کہ کتب خانہ سے کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ میں نے لکھا کہ ماہانہ تین ہزار ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ بیآ مدنی آپ کے لئے کافی نہیں الہذا ابھی بلا تخواہ مدرسہ کی خدمت کرنے کا ارادہ مت کرو۔ بہر حال! ہرآ دمی کی ضروریات کے لحاظ سے پیانہ بدلتار ہتا ہے۔

## سامان کی زیادتی سے یکسوئی میں کی

لہذاا پے حالات کے مطابق پیانے کا لحاظ رکھتے ہوئے بیدد کیمو کہ گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہیں یا نہیں؟ اگر پڑی ہیں تو ان کو ٹھکانے لگاؤ،خواؤخواہ کیوں اپنا ذہن اور گھر والوں کا ذہن الجھاتے ہو، کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں اتن ہی کیسوئی کم ہوتی ہے، دل جمعی کم موتی ہے، اس لئے کہ ذہن بھی ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، بھی دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے، بھی دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے۔

#### خواجه فريدالدين عطّارٌ كا واقعه

حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجہ کے اولیاء اللہ اللہ سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، شروع میں میہ تاجر تھے، دین سے کوئی خاص تعلق نہیں کوئی خاص تعلق نہیں

تھا، جیسے عام تاجر ہوتے ہیں ای طرح کے تاجر تھے، عطار تھے لینی عطر اور یونانی دوائیں شربت وغیرہ بیچا کرتے تھے، ایک دن دکان میں بیٹھے ہوئے تھے كدايك مجذوب فتم كا آ دى آ كيا اوراس نے آكر دكان كا اس طرح جائزه لينا شروع کیا کہ دکان میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا ہے اور بھی نیچے سے اوير كى طرف و يكتاب، مجمى دائيس طرف و يكتاب اور مجمى بائيس طرف و يكتا ہے، شخ عطار رحمة الله عليہ نے اس سے بوچھا كه كيا كرر ماہے؟ اس نے كہا كه بس د کھر ما ہوں، آپ نے اس سے بوچھا کہ کچھٹریدنا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خریدنا کچھ نہیں، بس دیچہ رہا ہوں کہ پیکسی شیشیاں رکھی ہیں، آپ نے بوچھا کہ بھائی! کیوں دیکھرہا ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں پیشیشیاں دیکھ کر بیسوچ رہا ہوں کہ موت کا وقت آئے گا تو تمہاری جان ان شیشیوں میں سے کیے نکلے گی، اس لئے کہ موت کے وقت تمہاری جان مجھی اس شیشی میں گھسے گی اور مجھی اس شیشی میں گھسے گی ، اس لئے تمہاری جان نکنی مشکل ہوگی اور ای وجہ سے میں تعجب سے ان شیشیوں کو دیکھ رہا ہوں۔

# ول پر چوٹ لگ گئی

ينخ عطار رحمة الله عليه كواس كى بات يرغضه آيا كهاس كوبية تعجب مور با ہے کہ میری جان کیے نکلے گی، ارے جیسے تیری جان نکلے گی، ایسی ہی میری جان بھی نکل جا یگی، تیری جان کیے نکلے گی؟ اس مجذوب نے کہا کہ میری جان تو اس طرح نکلے گی ہیے کہ کر اس نے: ''لا إله الا اللہ محمد رسول اللہ'' کلمہ.

پڑھا اور زمین پر لیٹ گیا اور جا در اوڑھ لی، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ رخصت ہوچکا تھا۔

دراصل اللہ تعالی نے بیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے لئے ایک لطیفہ غیبی بھیجا تھا، بس اس مجذوب کا بیرحال دیکھ کران کے دل پر چوٹ لگ گئ کہ بیر مجذوب اپنی جان دے کر بڑی حکیمانہ بات کہہ گیا، واقعۂ میری جان تو ان بوتکوں اور شیشیوں میں انکی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو تو بہ کی تو فیق عطاء فرمائی، پھر انہوں نے اللہ تعالی کے دین کے لئے کام کیا جس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو وہ مقام عطافر مایا کہ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔

## سامان کی کمی ہے بے فکری ہوتی ہے

بہر حال! انسان کے پاس جتنا ساز وسامان زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی تشویش بڑھتی ہے اور اتنا ہی ذہن ان چیز وں میں الجھتا ہے اور جتنا سامان کم ہوتا ہے، اتنا ہی انسان بیفکر ہوتا ہے۔

> لنگ کے زیرہ لنگ کے بالا نے غم وزد نے غم کالا

یعنی اگر انسان معمولی سامان رکھنے والا ہوتو اس کو پچھ پرواہ نہیں ہوتی ، نہ اس کو چھ کے اندا کا در اندا سامان رکھے جو چور کا ڈر، نہ ڈاکو کا ڈر۔ لہذا اعتدال کا راستہ سے کہ آ دمی اتنا سامان رکھے جو اس کے حالات کے مطابق اس کی ضرورت کا ہو، اس سے زیادہ سامان جمع

کرکے اپنا ذہن کیوں الجھائے ، اس کئے اس سامان کو ٹھکانے لگائے۔ سب
سے اچھی بات تو یہ ہے کہ صدقہ کر دے، تا کہ کسی غریب کے کام آ جائے اور
اگر یہ نہ کرے تو پھر چ کر پیسے حاصل کرلے اور پھران پییوں کو کسی ضرورت
کے مصرف میں خرچ کرے یا ان پییوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدو

# ىيە كنجوسى نېيى

بعض گروں میں خواتین ہے کرتی ہیں کہ بے کارفتم کا جوسامان گر میں پڑا ہوتا ہے، ان کو جع کرتی رہتی ہیں، مثلاً ردّی اخبار جع کر لیے، بوتلیں جع کرلیں، پھر کباڑی آتا ہے تو وہ خواتین وہ سامان اس کو چ دیتی ہیں۔ بہت سے لوگ خواتین کے اس عمل کو بخوی سے تعبیر کرتے ہیں، حالا تکہ یہ بخوی نہیں، بلکہ حضرت والا اس ملفوظ میں جو پچھ فرما رہے ہیں، اس کا مقصد مہی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں جع ہورہا ہے، بجائے اس کے کہ اس سامان کو بے کارکر کے ڈال دو، اس کو کسی مصرف میں لاؤ، اور اگر خود کسی مصرف میں نہیں لا گئی نمت ہے، ان پیوں کو اپنے دس رو بے حاصل ہو جا کیں گے اور بیا اللہ تعالی کی نمت ہے، ان پیوں کو اینے کی جائز مصرف میں خرچ کرنا چا ہوتو خرج کرنا چا ہوتو خرج کرنا جا ہوتو خرج کراو در نہ کسی اللہ کے بندے کو دیدو، اس کے کام آجا کیں گے۔

ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه اسينے

استاذ حضرت مولا ناسیدا صغرحسین صاحب رحمة الله علیه کا ایک واقعه سنایا کرتے تھ، یہ حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے بوے درجے کے اساتذہ میں سے تھے، بوے عجیب وغریب بزرگ تھے، مادر زاد ولی تھے، والدصاحبٌ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے گھر گیا ہوا تھا، کھانے کا وقت ہوگیا، فرمایا کہ آؤ کھانا کھالو، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھالیا، جب کھانے ہے فارغ ہو گئے تو میں نے سوچا کہ دسترخوان اٹھا کر باہر جمار دوں، چنانچہ میں دسرخوان سمیٹنے لگا تو میاں صاحب نے بوجھا کہ کیا كرنے كلے ہو؟ ميں نے كہا كەحفرت! دسترخوان سميث رہا ہوں، يو چھا كه كس لئے؟ ميں نے كہا كہ باہر جاكر جمار دول گا، يوجها كمتهبين وسترخوان جماڑنا آتا ہے کہ سطرح جماڑا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت! وسترخوان جمار نا بھی کوئی فن ہے کہ اس کوسیکھنا پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! اس لئے کہتا ہوں کہ مہیں دسترخوان جھاڑنا آتانہیں ہے، یہ بھی ایک فن ہے، میں نے کہا کہ حضرت! بین بھی سکھا دیجئے۔

# الله كارزق ضائع نه جائ

فرمایا که دیکھو میں تمہیں سکھا تا ہوں، پھر دسترخوان پرجنٹی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے مختلف حصے کئے، ہڈیوں کوالگ کیا، اور جو گوشت کے مکڑے بغیر ہڈی کے بیچھوٹے چھوٹے تھووٹ کاٹروں کوالگ کیا اور روٹی کا برادہ جو روٹی توڑتے وقت گرتا ہے اس کو اکٹھا کرلیا۔ پھر فرمایا کہ

میرے یہاں ان میں سے ہر چیز کی جگہ الگ الگ مقرر ہے، یہ ہڈیاں فلال جگہ رکھتا ہوں، چنانچہ کے کو پت ہے کہ اس جگہ ہڈیاں ہوتی ہیں، کتا وہاں آتا ہے اور وہاں سے اپنے مطلب کی ہڈیاں لے جاتا ہے، اور گوشت کی بوٹیوں کی فلاں جگہ مقرر ہے، بنی کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ بنی وہاں آکر اس گوشت کو کھا لیتی ہے، اور روئی کے ان فکڑوں کو اس جگہ دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے چیل کو ہے آتے ہیں اور ان فکڑوں کو کھا لیتے ہیں، اور روئی کا یہ برادہ ہے، میرے گھر میں چونٹیوں کا جو بل ہے، وہاں ڈال دیتا ہوں، وہ اس کو کھا لیتی ہیں، پھر فر مایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حقہ ضائع نہیں، پھر فر مایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حقہ ضائع نہیں جانا چا ہے۔

#### آج کی دعوتوں کا حال

آج ہماری دعوتوں کو دیکھیں کہ وہاں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھوک سے بیتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا تام کی چیز میسر نہیں ہے، بلکہ کوئی چٹنی سے اور کوئی بیاز کے ساتھ روٹی کھا کر گزارہ کر رہا ہے، عین ای وقت دعوتوں میں منوں کھانا ضائع ہورہا ہے۔ العیاذ باللہ العلی العظیم ۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں اور ان کو استعال کرنے کا سلقہ نہیں کہ ان کو کس طرح استعال کیا جائے جس کے نتیج میں یہ بیکار نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کی مخلوق کے کام آجائے۔

# کوئی چیز بریار نہیں

ا قبال مرحوم نے ایک نظم بچوں کے لئے لکھی ہے، اس نظم کا آخری شعر حضرت والدصاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کو بہت ہی پہندتھا، وہ شعریہ ہے کہ:

نہیں ہے چیز نکی کوئی زمانے میں کوئ کرخانے میں کوی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

اس کا ئنات میں جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرمایا ہے، اس کو بیکار اور نکمانہ مجھواور اس کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو صحیح طور پر استعال کرو۔

# الیی چیزیں گھرہے نکال دو

بہرحال! گھر میں جو فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان کا جائزہ لے کران
کوکسی کام میں لاؤ، آج ہی گھر جا کراس پر عمل شروع کرواور جب اس نیت
سے کرو گے کہ یہ بھی ہماری وین تعلیم کا ایک حصنہ ہے تو انشاء اللہ تمہمارا یہ عمل بھی
اجر وثواب میں تکھا جائے گا۔ اگلی نفیحت میں بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ
ای طرح کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ:

گھر کا معائنہ کیا کرو، گھر میں بہت ی چیزیں ایسی دیکھو گے جوسڑ رہی ہیں، کسی کودیمک لگ رہی ہے، پس ایسی چیزوں کو اپنی مِلک سے الگ کردو تا کہ گھر میں رونق ہو۔ گھر میں جو چیزیں پڑے پڑے سڑ رہی ہیں،خراب ہو رہی ہیں، ان کو الگ

کرو، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمیں ہیں، اس کے نتیج میں وہ صحیح مصرف میں استعال ہو جائیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں ایسی چیزوں کے پڑے رہنے سے گھر میں بے رفقی ہوتی ہے، ان کو نکال دینے سے گھر میں روئق ہوگی اور صفائی بھی ہو جائے گی۔ یہ سب دین کا حصہ ہی ہے، جبکہ لوگ ان کو دنیا داری کی باتیں جھتے ہیں۔

#### مسلمان ہرجگہمسلمان ہے

كرنا جايئے۔

ولی بنتا ہوتو وہ کہیں اور چلا جائے، بہت ساری خانقابیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر کسی کوآ دی بنتا ہوتو وہ یہاں آئے، یہاں تو آ دمی بننے کے گرسکھائے جاتے ہیں۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جب تک مجد میں مصلّے پر بیٹھا ہے، اس وقت تک تو وہ مسلمان ہے اور جب مسجد سے باہر نکلا تو اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو شخص مسلمان ہے وہ مسجد سے باہر بھی مسلمان ہے، گھر میں بھی مسلمان ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے، وفتر میں بھی مسلمان ہے، ہر جگہ پر وہ مسلمان ہے، وین کی تعلیمات زندگی کے ہر ہر شعبے سے متعلق ہیں، ان سب کا اہتمام

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کوصوفی بنتا ہو یا

### هر کام سوچ کر کرو

آ گے ایک اور نفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

روزمرہ معاشرت میں بیمقرر کرلو کہ جو کام کرو، سوچ کر کرو، ہے تاکمل مت کرڈالو۔ (ایضاً)

"امراف" سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہر کام سوچ کر کرو، اس لئے کہ جب طبیعت میں"امراف" ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ دل میں جو چیز خرید نی سوچ بچار کچھ نہیں کیا۔ اس لئے ذرا سوچو کہ یہ چیز فاکدہ مند ہے یائہیں؟ سوچنے کی عادت ڈالو، سوپے بغیر کام کرنا غفلت اور لا پرواہی ہے اور خفلت اور لا پرواہی کے نتیجے میں انسان اپنا وقت بھی برباد کررہا ہے۔

كيجيو وبى جوسمجه مين أوك

آخری نفیحت حضرت والانے بیفر مائی کہ: سمسی کے کہنے سے کوئی کام مت کرو، بس اپنی رائے پر عمل کرو۔

س لاکھ کوئی تخفی سناوے کی جیبیو وہی جو سمجھ میں آوے (انفان عیمی میں ۱۹۲)

ایعنی دوسرے لوگوں کے کہنے سننے سے متاثر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام لوگ جو رسم و رواح کی بنیاد پر یا فیشن کی بنیاد پر با تیں کہتے ہیں یا جو مشورے دیتے ہیں، ان مشوروں کو سنتے رہواور ایک کان سے سنواور دوسرے کان سے اڑا دواور جس طریقے کوتم سیجے ہو، اس پرعمل کرو، کوئی کرا کہتا ہے تو کہا کرے، کوئی شہیں طعنہ دیتا ہے تو دیا کرے، کیئن تم فیما بینہ و بین اللہ جو طریقہ سیجھتے ہواس پرعمل کرتے رہو۔

#### بڑے کا کہنا سننا مرادنہیں

لین بہاں پرکی بڑے کا کہنا سننا مراد نہیں، جیسے نی اپنے مرید سے کہے کہ یوں کرو یا استاد شاگرد سے کہے کہ یوں کرو، یا باپ بیٹے سے کہے کہ یوں کرو یا سرپرست اپنے زیر سرپرست شخص سے کہے کہ یوں کرو، وہاں اس شعر برعمل نہیں کیا جائے گا کہ:

محيجيو وبي جو سمجھ ميں آوے

بکہ وہاں تو تھم یہ ہے کہ اس بڑے کی اطاعت کرنی ضروری ہے، وہاں خودرائی

ریمل کرنا جائز نہیں، بلکہ ای خودرائی ہے آدمی برباد ہوجاتا ہے، البذا جب کی کو

بڑا بنا رہے ہوتو اس کو بڑا بنانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ بڑا بنانے کے قابل ہے

یا نہیں؟ اس کی رائے قابل اعتاد ہے یا نہیں؟ اس کی دیا نتداری قابل اعتاد

ہے یا نہیں؟ یہ شخص میرا خیرخواہ ہے یا نہیں؟ اور جب یدد کیولیا کہ یہ شخص میرا

خیرخواہ بھی ہے اور دیا نتدار بھی ہے اور اس کی رائے عقل مندی پر مشمل بھی

ہے اور ان تین ہاتوں کا اطمینان ہو گیا تو پھر اپنے آپ کواس کے حوالے کردو اور پھر جو وہ کیے اس بڑمل کرو۔

# الله تعالیٰ کو کیا منه دکھاؤ گے؟

لیکن یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بات بیان فرمارہے ہیں، وہ دنیا کی طعن و تشنیع کی باتوں کے بارے میں فرمارہے ہیں، مثلاً آ دمی بیسوپے کہ اگر بیہ کام کریں گے تو دنیا والوں کو کیا منہ دکھا کیں گے۔ ارے بھائی! دنیا والوں کو منہ نہ دکھایا تو کیا فرق پڑے گا اوراگران کو منہ دکھایا اور انہوں نے تمہارا منہ دکھی کر اپنا منہ بنالیا اور تمہیں بُرا بھلا کہہ دیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ صرف اتنی ہی بات ہوگ کہ وہ بیہ کہ گا کہ بیخص دقیا نوس ہے، اگر بیہیں کے تو کہنے دو، ان کی وہ بات تو ہوا میں اڑ جائے گی، تم پراس بات کا کیا اثر پڑے گا، اصل بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤ گے، اس کی فکر

### مخلوق ہے بے نیاز ہوجاؤ

اور جوآ دی ایک مرتبہ مخلوق کے کہنے سننے سے بے نیاز ہوجاتا ہے اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیتا ہے تو ایسا شخص ہی بالآخر دنیا سے عزت کراتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اس دنیا کا تو خاصہ ہی ہے ہے کہ اگرتم اس کے چھچے بھا کو گے تو ہے تم سے بھا گے گی اور اگرتم اس سے منہ

موڈ کر بھا گو گے تو یہ تمہارے پیچے بھا گے گی۔ یہ دنیا انسان کے سائے کی طرح ہے، اگرتم سائے کے بیچے بھا گو گے تو وہ تمہارے آ گے آ گے بھا گتا جائے گا، کبھی اپنے سائے کو تم پکڑ نہیں سکو گے اور اگرتم سائے سے منہ موڈ کر دوسری طرف بھا گو گے تو وہ سایہ تمہارے پیچے بھا گے گا۔ یہی معاملہ دنیا کا ہے، چاہے دنیا کی وولت ہویا دنیا کی عزت ہویا شہرت ہویا جاہ ہویا مال ہو، پچھ بھی چو ہو، اس کا قاعدہ تو یہی ہے۔ لہذا اس بات کی تو فکر ہی چھوڑ دو کہ دنیا کیا کہے ہو، اس کا قاعدہ تو یہی ہے۔ لہذا اس بات کی تو فکر ہی چھوڑ دو کہ دنیا کیا کہے گی، اس لئے کہ تم دنیا والوں کا منہ بھی بند نہیں کرسکتے۔

# بیٹی کی شادی کا ایک واقعہ

ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کررہا تھا، اس نے سوچا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کے سرال والے اکثر و بیشتر اس کو طعنے دیتے ہیں کہ تو فلاں چیز جہیز میں نہیں لائی، فلاں چیز جہیز میں نہیں لائی، اس نے سوچا کہ میں طعنہ دینے کا موقع ہی نہیں دوں گا اور دنیا کی ساری ضروریات کی چیزیں اپنی بیٹی کو دوں گا، چنا پھر کی اشیاء اپنی بیٹی کو جہیز چیزیں اپنی بیٹی کو دوں گا، چنانچہ اس نے ساری دنیا بھر کی اشیاء اپنی بیٹی کو جہیز میں دیدیں تاکہ کوئی کہنے والا بیانہ کے کہ فلاں چیز نہیں دی۔ جب بارات جہیز کے روانہ ہوئی تو راہتے میں ایک ندی آگئ اور راستہ ہموار کرنے کے لئے بھاوڑ ہوئی تو راہتے میں ایک ندی آگئ اور راستہ ہموار کرنے کے لئے بھاوڑ ہوئی تو راہتے میں ایک ندی آگئ اور راستہ ہموار کرنے کے لئے نہیں ملاء کی ضرورت پیش آگئ، اب سامان میں بھاوڑ ا تلاش کیا گیا تو بھاوڑ ا تو ویا نہیں، نہیں ملاء کسی نے کہدیا کہ لو بھائی! ان صاحب نے جہیز میں بھاوڑ اتو ویا نہیں، اگر بھاوڑ ا دیا ہوتا تو آج بیر راستہ آسانی سے بن جاتا اور پوری بارات آرام

سے گزر جاتی۔ ویکھئے! سب کھ کرنے کے بعد پھر بھی پیر طعنہ ملا کہ صاحب یھاوڑ انہیں دیا۔

ونیا کا منه بندنهیں کر سکتے

لہذا اس دنیا کے لئے تم کچھ بھی کراو پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کیے گ ،تم اس کا منہ بھی بندنہیں کر کتے۔ای کے بارے میں حضرت تھانوی رحمة

الله عليه فرمارے بي كمكى كے كہنے سننے سے كوئى كام مت كرو بلكه اپنى رائے

برعمل کرو، یعنی الله تعالی کے سامنے جواب دہی کا تصور کرتے ہوئے جس بات کوتم سیجے سبچے ہو، اس برعمل کرو، اس کے بعد اگر تمہیں کوئی کچھ کے تو اس کی

يرواه مت كرو ـ الله تعالى اين رحت اور اين فضل وكرم سے مم سب كو ان تعلیمات برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كرا چي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر-رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر، ۵

مجل نمبر: ۲۲

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ط

# اسراف اوراس كاعلاج

اینے خرچ گھٹا ئیں

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ الله وَمَنُ يُصَلِلُهُ وَحَدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُهُ صَلَّى الله وَمَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

### تمهيد

کی روز سے ''اسراف' کا بیان چل رہا ہے، اس اسراف اور فضول خرجی کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کی ارشادات بیان ہوئے اور ان کی تشریح عرض کی گئی۔ اب تک''اسراف' کے بارے میں جو تفصیل عرض کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ''اسراف' کے معنی یہ بین کہ یا تو آ دمی الی جگہ پرخرج کرے جہال خرج کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو یا فائدہ تو ہولیکن وہ فائدہ شروع اور جائز نہ ہو۔ اگرخرج کرتے وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی یائی جائے تو اس کو''اسراف' کہیں گے۔

### سالگره اور دعوتوں میں ببیہ خرچ کرنا

ہمارے بہاں آج کل جتنی رسمیں رائے ہیں جن کے اندرلوگ پیے خرج کرتے ہیں، مثلاً بھی اپنی پیدائش کی سالگرہ منارہے ہیں، بھی شادی کی سالگرہ منارہے ہیں، بھی شادی کی سالگرہ منارہے ہیں، بھی مثلی کی دعوت کررہے ہیں اور بھی ختنہ کی دعوت کررہے ہیں وغیرہ، اس طرح کی ہزار ہا رسمیں ہم لوگوں نے بنار بھی بین، یہ دعوت کرنا اپنی ذات میں فی نفسہ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ دعوتیں دو وجہ سے ناجائز ہوجاتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ان دعوتوں کو اتنا لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گویا ان کے بغیردین ہی مکمل نہیں ہوتا، اس کو ضروری سمجھے کی وجہ سے یہ دعوتیں بدعت ہوگئیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دعوتیں اس

لئے کی جاتی ہیں تا کہ معاشرے میں ناک نہ کئے۔ اور پھر مالی اعتبار سے چونکہ
دعوت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لئے اب ان دعوتوں کے لئے دوسروں
سے قرض لے رہا ہے، اب بچ کی سالگرہ کی تقریب کے لئے پینے تو موجود
نہیں لیکن سالگرہ اس لئے کرنی ہے کہ اس کا رواج ہے اور فیشن چلا ہوا ہے،
اگر سالگرہ نہیں کریں گے تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی، اگر ناک نہیں
کئے گی تو کم از کم سالگرہ کرنے کے نتیج میں لوگوں کو بیتو پیتہ چل جائے گا کہ بیہ
بھی سالگرہ مناتے ہیں اور اس کے نتیج میں شہرت حاصل ہوگی اور لوگ ہمیں
پیشن ایبل سمجھیں گے۔ لہذا سالگرہ کی تقریب کرنے میں فائدہ تو ہے لیکن
ناجائز فائدہ ہے۔

## قرض ليكر دعوت كرنا جائز نهيس

یادر کھے! کوئی بھی مباح کام جس کے بغیر تمہارا گزارہ ہوسکتا ہوااگراس مباح کام کے لئے تمہیں قرض لینا پڑے تویہ 'اسراف' میں داخل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدوبا بھیلی ہوئی ہے کہ ایک شخص بالکل قلیل تخواہ کا آدی ہمارے معاشرے میں بدوبا بھیلی ہوئی ہے کہ ایک شخص بالکل قلیل تخواہ کا آدی ہے جواس تخواہ کے ذریعہ مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے، لیکن جب کوئی تقریب کرنے کا موقع آ جائے گا تو دوسوآ دی جمع کر لے گا، اور چونکہ اپنے پاس تو پسے نہیں ہیں، اس لئے اس تقریب کے لئے دوسروں سے قرض لے گا اور مقروض بن جائے گا۔ اب بتاہیے کہ کیا دوسوآ دمیوں کی دعوت کرنا تمہارے باس اور مقروض بن جائے گا۔ اب بتاہیے کہ کیا دوسوآ دمیوں کی دعوت کرنا تمہارے پاس اور مقروض بن جائے گا۔ اب بتاہیے کہ کیا دوسوآ دمیوں کی دعوت کرنا تمہارے پاس اور مقروض و واجب تھا؟ یا در کھئے! ایسے حالات میں جبکہ تمہارے پاس

یمیے نہیں ہیں اور دوسرول سے قرض لے کر دعوت کرنی پڑ رہی ہے، یہ دعوت کرنا بالکل ناجائز ہے اور اسراف میں داخل ہے۔

ع نه د ط دراه در ارام

## عید پر نے جوڑ ہے بنوا نا ضروری نہیں

اب عید کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شریعت تو صرف بیہ کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس بہتر ہے بہتر کیڑا جائز اور حلال طریقے سے میسر ہو، وہ عید کے ون پہن لو۔ اب لوگول نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عید کے موقع پر اینے لئے اور گھروالوں اور بچوں کے لئے ایک جوڑ انہیں بلکہ کئی کئی جوڑے بنانا عید کی لازی سنت ہے اور عید کا لازی تقاضہ ہے، حالانکہ گھر میں اچھے خاصے کیڑے رکھ ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود عید کے موقع بر نے كپڑے بنانا لازم اور ضرورى ہے اور كپڑے بنانے كے لئے يىليے نہيں جي تو اس کے لئے قرض او، بوی نیج مرد کواس بات پر مجور کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی پیے لاؤ اور ہاری عید کی خریداری کراؤ، اب اگر حلال طریقے سے اتنے یمیے میسرنہیں تو اب وہ مرد کمی سے رشوت لے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کے ساتھ اور کوئی ناجائز کام کر کے یمیے حاصل کرے گا، اگر اور پھھنہیں کرے گا تو م از كم قرض لے كا اور قرض لے كرايين بيوى بچوں كى خواہشات كو يورا

اس صورت حال نے ہمارے معاشرے میں زبردست فساد چھیلا رکھا ہے، اس کے نتیج میں حلال وحرام ایک ہور ہا ہے، لوگ پریشانیوں کے ولدل

لرنے کی کوشش کرے گا۔

میں دھنتے چلے جارہے ہیں، یہ سب"اسراف" کے ان احکام پڑمل نہ کرنے کا

تیجہ ہے۔

## خرچ گھٹانا اختیار میں ہے اور آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه
"اسراف" کے سلسلے میں ایک بات بڑے کام کی ارشاد فرماتے تھے، فرماتے
تھے کہ آمدنی کے اندراضافہ کرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یعنی جتنی
آمدنی کا دل چاہ رہا ہے، اتنی آمدنی ہوجائے، یہ اختیار میں نہیں، زیادہ
زیادہ انسان کوشش کرسکتا ہے، لیکن اس کوشش کے نتیج میں آمدنی واقعۂ بڑھ
جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، البتہ خرچ گھٹانا انسان کے اپنے اختیار
میں ہے۔لیکن عجیب بات ہے کہ انسان اس کام کے پیچے پڑا رہتا ہے جوال
کے اختیار میں نہیں، دن رات اس کی کوشش اور اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی

سوچ بچاراس طرف کئی ہوئی ہے کہ اس کی آمدنی بڑھ جائے اور جو چیز اختیار میں ہے بعنی خرچ کو گھٹانا تو اس کی طرف توجہ نہیں۔

خود کفیل بننے کی کوشش کرو

خرج تو پہلے سے معتین کرر کھے ہیں کہ مجھے بیخرج ہر قیت پرضرور کرنے ہے، لہذااس کے لئے آ مدنی بڑھانی ہے اور آ مدنی بڑھانا اختیار میں نہیں، اس کے نتیجہ میں تین صورتیں ہوسکتی ہیں کہ یا تو حرام طریقے سے مال کمائے یا کسی ے قرض لے یا کسی کا زیر باراحسان ہوکر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا گئے کوئی شخص تہبارے ساتھ چاہے کتنی خوش دلی کے ساتھ احسان کر رہا ہو، چاہے وہ تہبارا دوست ہو، عزیز ہو، قریبی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو یا باپ ہی ہو، لیکن تمہیں چاہیئے کہتم اپنے آپ کوخود کفیل بنانے کی کوشش کرواورا ایسے خرچ کیوں کروجس کے نتیج میں دوسرے کا احسان سر پر لینا پڑے بلکہ اپنے خرچ کو گھٹا کر کام چلاؤ۔ خرچ آمدنی کے دائرے میں کرلو

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے يہ بڑے گرى بات ارشادفر مائی کہا ہے خرچ کوا پنی آ مدنی کے دائرے میں رکھو، اگر آ مدنی وال روثی کی ہے تو وال روثی کھاؤ، پلاؤ زردہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اگر آ مدنی اتنی ہے کہ سال میں ایک نیا جوڑا یا دو جوڑے بناسکتے ہوتو بس اس کے مطابق بناؤ اور اس کو بار بار دھوکر پہنتے رہو، تین جوڑے مت بناؤ، الله تعالی نے جنتی گنجائش وی ہے، اس کے حساب سے اپنے خرچ کواس طرح ترتیب دو کہ اس آ مدنی کے اندر پورا ہوجائے۔

جتنى جادر ہواتنے پاؤں پھيلاؤ

یہ جومقولہ مشہور ہے کہ "جننی چادر ہوائے ہی پاؤں پھیلاؤ" کینی جننے وسائل ہیں اس کے مطابق کام کرو، آج ایبا النا زمانہ آگیا ہے کہ نیہ اصول بنالیا ہے کہ "پاؤں پہلے پھیلاؤ اور چادر بعد میں تلاش کرو" اور اگر پاؤں

کھیلانے کے بعد چادر کافی نہیں ہوتی تو دوسرے کی چادر چھینو' آج کی معاشیات کا یہی اصول ہے۔ بہرحال! آدی اتنا خرچ کرے جتنا اس کی استطاعت میں ہو، جب آدی کم خرچ کی عادت بنالیتا ہے تو اس کو دنیا میں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے اور نہ پریشانی ہوتی ہے اور نہ اس کوکوئی دہاسکتا ہے۔

### حضرت مفتى صاحبٌ كاايك واقعه

جب پاکتان قائم ہوا تو حکومت پاکتان نے ''بورڈ آف تعلیماتِ
اسلامی' کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اس وقت پاکتان کا دستور بن رہا تھا،
پاکتان کے دستور بیں اسلامی دفعات شامل کرنے کے لئے علماء پرمشمل آیک
بورڈ بنانا مقصد تھا، چنانچہ اس کام کے لئے حضرت علامہ شبیراحمد عثانی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے بلایا،
آپ تشریف لائے تو آپ کواس بورڈ کا رکن بنادیا، آپ نے ضدمت کی نیت
سے اس کی رکنیت تبول فرمالی۔

ید 'بورڈ آف تعلیماتِ اسلامیہ' ایک سرکاری ادارہ تھا، ایک موقع ایسا آگیا کہ حکومت کی طرف سے دستور کے بارے میں کچھ غلط با تیں منظر عام پر آگئیں، اس کے بارے میں کی وزیر سے پوچھا گیا کہ آپ نے بی غلط با تیں کسے دستور میں شامل کردیں؟ جواب میں وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو ''بورڈ آف تعلیماتِ اسلامیہ'' سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ان کے جواب سے بیتا ٹرمل رہا تھا کہ گویا بیسب یا تیں بورڈ کے مشورے کے بعددستور میں شامل

کی گئی ہیں۔ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس جواب کے بارے میں پیۃ چلا تو آپ نے ایک بیان اخبار میں دیدیا کہ وزیر صاحب نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے بورڈ سے مشورہ کیا ہے، تو بات سے ہے کہ بورڈ سے مشورہ تو ضرور کیا، لیکن اس مشورے کے ایک جزیر بھی عمل نہیں کیا اور پھر اس پر آپ نے اس دستور کی مخالفت کی اور اس کی غلطیاں ظاہر کیں۔

یہ ' بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ' آمبلی سے ملحق تھا، چنانچہ اسمبلی کے فمه دار حضرت والدصاحب كي خدمت مين آئے اور آكر كہنے لكے كمفتى صاحب! آپ نے مارے خلاف یہ بیان دیدیا، حالانکہ آپ خود مارے ادارے کے آدی ہیں، آپ کوتو الیا بیان نہیں دینا جائے۔ حضرت والد صاحبٌ نے فرمایا کہ میں نے اس ادارہ کی جورکنیت اختیار کی تھی، وہ صرف خدمتِ دین کے لئے اختیار کی تھی شمیر فروشی کے لئے رکنیت اختیار نہیں کی تھی کہ اگرایے ضمیر کے خلاف بھی کوئی کام ہوتو اس پر خاموش رہوں اور میں نے ضمرفروشی سمائی ملازمت نہیں کی ہے، لہذا میں نے اپنا دین فریف سمجھ کریے بیان دیاہے اگر آ پ کو میرا پہ طریقہ پیندنہیں ہے تو میں آپ کو بیہ بتادوں کہ جس دن میں نے اس بورڈ کی رکئیت قبول کی تھی، اسی دن میں نے استعفاء لکھ کر جیب میں ڈال دیا تھا کہ جب اپنی ضمیر کے مطابق کام ہوتا دکھائی نہیں دے گا تو اس ون مید استعفاء پیش کردول گا۔ اس پر ان وزیر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب! آپ بیتو سوچیں کہ آپ مندوستان سے بجرت کرکے یا کستان آ گئے اور یہاں اس ملازمت کے علاوہ آپ کا نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے نہ کوئی تجارت

ہے، اگر اس طرح آپ اس ملازمت ہے استعفاء دے کر چھوڑ دیں گے تو پھر کیے گزارہ ہوگا؟ اس پر حفرت والدصاحب مسکرائے اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو خوف ہے کہ ملازمت چھوٹ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ آپ اپنی ملازمت کے چھوٹ جانے سے ڈریں، اس لئے کہ آپ کا یہ جو سرے لے کریاؤں تک وث ہے، بدوسورویے کا بنآ ہے۔اس زمانے میں دوسورویے بوی چیز ہوتی تھی۔لہٰذا آپ کو ہرمرتبہ سوٹ بنانے کے لئے دوسورویے جاہئیں اوراس کے لئے آپ کوالی ملازمت جاہئے جس میں ہزاروں رویے تنخواہ ملے، اس کے بغیرا پاکا گزارہ نہیں ہوگا، میراسے لے کر پاؤں تک جو پورا جوڑااور ٹولی اور جوتا ہے، بيد يره روي مي تيار موجاتا ہے، البذا مجھے آپ كى ان تخواموں اورالاؤنسوں کی برواہ نہیں، آج اگر ملازمت چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت ہنردیا ہے، میں اس کے ذریعہ آسانی سے دیڑھ رویے کمالوں گا۔

## انظام سے خرچ کرنے کی عادت بنالو

یہ باتیں وی شخص کرسکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو کم خرچ میں ڈھال لیا ہو۔حضرت والدصاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی اگر چہ تھوڑی ہولیکن اس کو انظام سے خرچ کرے کہ وہ بیسہ سیح مصرف پر اور صیح جگہ خرچ ہو۔ چنانچہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ انظام کے کہتے ہیں،آپ حضرات کو بین کر حمرت ہوگی کہ حفرت والدصاحبٌ وارالعلوم و يوبند ميں صدر مفتی تھے اور ورجہ عليا كے استاد بھی تھے، جب پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کی تخواہ ماہانہ ۱۵روپے

تھی اور جب آپ نے دارالعلوم دیوبند کوچھوڑ اتو اس دنت آپ کی تنواہ ۲۵ مر روپے ماہانہ تھی۔

## ملازمت كوٹھكراد يا

اس دوران آپ کے پاس "مدرمه عالیه کلکته" سے پیشکش آگئی که آپ ہمارے بہال" صدرمدری "کے عہدے کے لئے تشریف لے آئیں، ہم آپ کو ۵۰۰ روپے تخواہ دیں گے، اس وقت کے پانچ سوروپے آج کل کے پچاس ہزار روپے سے کم نہیں ہوں گے۔ جبکہ دارالعلوم دیو بند میں اس وقت پچاس ہزار روپے ماہانہ سے بھی کم تخواہ تھی، اس پیشکش کے جواب میں حضرت والد پچاس روپ ماہانہ سے بھی کم تخواہ تھی، اس پیشکش کے جواب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متنی کا ایک شعر لکھ کران کو بھیج دیا، وہ شعریہ تھا:

من ركب الثور بعد الجواد أنكر أطلا فه و الغبب

یعنی جوشخص عمدہ گھوڑے پر ایک مرتبہ سواری کرچکا ہو، وہ بعد میں بیل پر سواری منبیل کرت ہواری مرتبہ سواری کرچکا ہو، وہ بعد میں مالیہ کلکتہ میں پانچ سورو پے کی ملازمت کو اختیار کرنا گھوڑے پر سواری کرنے کے بعد بیل پر سواری کرنے کے بعد بیل پر سواری کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ پیشکش رد کردی۔

### ۲۵ رروپے میں چارخاندانوں کی پرورش

حالانكه آپ كا كنبه برا تفاادرآپ كى كى بمشيره بيوه ہوگئ تھيں،ان سب

ک دیکھ بھال اوران سب کا خرج آپ نے اپنے ذے لے لیا تھا اور شخواہ میں صرف ۵۰ یا ۵۵ روپے تھی اور آخری شخواہ صرف ۲۵ رروپے تھی۔ اس شخواہ میں آپ نے چار خاندان پالے اور صرف بینیں کہ آ رام سے اس شخواہ میں گزارہ کیا بلکہ بہت بڑا کتب خانہ خود اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا چھوڑ کر گئے، چونکہ کیا بلکہ بہت بڑا کتب خانہ کیا بوں کا آپ کو بہت شوق تھا، اس لئے کتابیں جمع کیں، آج اس کتب خانہ کی مالیت لاکھوں کی ہوگا۔

#### اخراجات کا بجٹ آ مدنی کے مطابق ہو

فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب کام انظام کی وجہ سے ہوا، ہر چیز کا سوچ ایک وائرہ مقرر کرلیا، ہم نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب کے پاس ایک چھوٹی می صندو فی تھی، اس کے اندر لفافے رکھے ہوتے تھے، ایک لفافہ پر یہ لکھا ہوتا '' گھر کا خرچ اور راشن، ایک لفافے پر لکھا ہوتا '' گھر کا خرچ اور راشن، ایک لفافے پر لکھا ہوتا '' گھرا کا خرچ اور راشن، ایک لفافے پر لکھا ہوتا '' پھل کھا کیں گے اور گھر اپنی تخواہ میں سے مثلاً ۲؍ روپ یا پانچ روپ کے پھل کھا کیں گے اور گھر والوں کو کھلا کیں گے، اب جب تخواہ ملی تو ۲؍ روپ پھل کے لفافے میں رکھ دیے، اب سارے مہینے انہیں دوروپ میں پھل لانے ہیں، یہ نہیں کہ کسی مہینے دی روپ کے پھل لے انہ اس کہ کسی مہینے انہیں آیا، اس کسی نام سے پورے مہینے پھل آتے۔ کپڑے کے انظام کے نتیج میں خاص تناسب سے پورے مہینے پھل آتے۔ کپڑے کے انگ لفافے، جرمہ کے لئے الگ لفافے، جرمہ کے انگ الگ لفافے، جوباتے تو بس اس مدکی چھٹی ہوجاتی، مثلاً پھل ہوتے، جس لفافہ میں بیسے ختم ہوجاتے تو بس اس مدکی چھٹی ہوجاتی، مثلاً پھل

کالفافہ اگر خالی ہوگیا تو اب مہینے کے ختم تک پھل نہیں آئیں گے، اگر کپڑے
کالفافہ خالی ہوگیا تو اب کپڑے کا باب بند ہوگیا، اب جب دوبارہ کپڑے کی
مدمیں پیے آئیں گے تو اس وفت کپڑا خریدا جائے گا۔ اس انتظام کی بدولت
اللّٰہ تعالیٰ نے خوب برکت عطافر مائی۔

## خيرات وصدقات بھي ماہانه مقرر تھے

اس کےعلاوہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساری عمر بیہ معمول تھا کہ جب کوئی آ مدنی ہوتی، اگر وہ محنت سے حاصل ہوئی ہے تو اس کا بیسواں ھتہ اور اگر بغیر محنت کے حاصل ہوئی ہے تو اس کا دسواں ھتہ نکال کر الگ لفافے میں رکھ لیتے اور خیرات کے مواقع پر اس میں سے خرچ کرتے ، اس لفافے پر لکھا ہوتا"مد خیرات" ای لفافے میں سے کسی کو ہدید دیدیا، کسی کو تھفہ دیدیا، کہیں مجدمیں لگادیا۔ ہم نے بدلفافہ بھی خالی نہیں ویکھا، الله تعالی نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی۔اس طرح خرج کرنے کا بتیجہ بیرتھا کہ کام آرام سے بورے ہو جاتے تھے اور بھی میمسول نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ تنگی ہورہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تخواہ سے بچا کر خیرات کے کامول میں بھی خرچ کر لیتے۔حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر انظام سے خرج كرنے كى عادت ڈالى جائے تو تھوڑے يىيے میں اللہ تعالی زیادہ بركت عطافر ما دیتے ہیں اور ان پیموں سے آ دمی زیادہ فائدہ اٹھالیتا ہے اور اگر برظمی اور بد ا تظامی ہواور اسراف اور نضول خرچی ہوتو سونے کے ڈھیر اور قارون کا خزانہ

مجھی ناکافی ہے، جب انسان کی بے جگہ خرچ کرنے اور بے مہابا خرچ کرنے اور بے مصرف خرچ کرنے کی عادت پڑجاتی ہے تو پھر بڑے بڑے خزانے بھی ناکافی ہوجاتے ہیں۔

### ایک عبرت ناک واقعه

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھا کہ میں ایک بازار ہے جوبیگم بازار کے نام سے مشہور ہے، پیافلاقہ ایک بہت بڑے نواب صاحب کا تھا، وہ نواب صاحب بڑی جائیداد کے مالک تھے اور ان کے یاس روپید پییه بھی کچھ تھا، ان نواب صاحب کا انتقال ہوگیا اور اولا دہیں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ساری جائیداد اور سارا پییدان دونوں کے پاس وراشت میں آ گیا، ایک مرتبہ بٹی کو کیڑا خریدنے کی ضرورت ہوئی تو کیڑے کے ایک تاجر سے کہا کہ مم مارے ہاں تھان لے کرآؤ تا کہ ہم اس میں سے اسے لئے کیڑا پیند کرلیں، چنانچہ وہ تاجر بہت سارے تھان لے کر آ گیا، ایک کیڑا پیند آیا تو تاجر سے کہا کہ اس تھان میں ہے ایک جوڑے کا کیڑا بھاڑ دو، جب اس تاجرنے وہ کیڑا بھاڑ تو کیڑے کے بھٹنے کی جوآ واز تھی وہ صاجزادی کو بہت پندآئی کہ بیتو بہت خوبصورت آواز ہے، اب اس نے تاجر سے کہا کہ اور کیڑے بھاڑو، اس نے اور بھاڑ دیے، اب اس صاحبزادی کا بیم شغلہ بن گیا کہ دن رات تاجر ہے کپڑا منگواتی اور اس کو پھڑواتی اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتی۔ دوسرے صاحبزادے تھے، وہ ایک مرتبہ کی جگہ تشریف لے گئے، وہال چراغ جلانے کی ضرورت پیش آگئ، چنانچہ ماچس کے ذریعہ جب وہ چراغ جلایا تو ماچس جلانے کی بوصاحبزادے کو پہند آگئ، انہوں نے دن رات یہ مشغلہ اختیار کرلیا کہ ماچس منگواتے اور اس کو جلا کر اس کی بوسونگھتے اور اس طرح ماچسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب دونوں اپنے اپنے مشغلوں کے اندر لگ ہوئے ہیں، آخر کا رساری دولت، ساری جائیدادان مشغلوں کے اندر لگ ہوئے ہیں، آخر کا رساری دولت، ساری جائیدادان مشغلوں کے اندر حقم ہوگئ، یہاں تک نوبت پیٹی کہ پھر وہ دونوں بہن بھائی اس بازار میں پیالہ لے کر یہاں تک نوبت پیٹی کہ پھر وہ دونوں بہن بھائی اس بازار میں پیالہ لے کر یہاں تام انگا کرتے تھے، اس لئے اس بازار کا نام" بیگم بازار" مشہور ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین، یہ درحقیقت فضول خرچی کا عذاب تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین، یہ درحقیقت فضول خرچی کا عذاب

### آمدنی کے دائرے میں خرچ کرنا کفایت شعاری ہے

فداکرے کہ یہ بات ہماری تھے میں آ جائے کہ اپنے اخراجات کو اپنی
آ مدنی کے دائرے میں محدود رکھیں، کیونکہ آ مدنی بڑھانا اختیار میں نہیں، خرچ
گٹانا اختیار میں ہے، جو اختیار میں ہے اس پڑمل کرو، اور جب انظام سے
خرچ کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی اور بخل کی ضرورت ہی پیش
نہیں آئے گی، انظام اور کفایت شعاری اچھی چیز ہے، بخل اور تجوی بری چیز
ہے۔ بخل کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے، یا تو اس
جہ بخل کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے، یا تو اس
جگہ پرخرچ نہیں کررہے ہویا اس جگہ پڑنگی کررہے ہوتو یہ بخل ہے، لیکن اگر اپنی

آمدنی کے دائرے میں رہ کرخرج کررہے ہوتو یہ بخل نہیں بلکہ یہ کھایت شعاری ہے اور انظام ہے۔ یہ ایک بنیادی نفیحت ہے، اگر ہم اس پرعمل کرلیں تو جو ہمارے مالی مسائل ہیں، وہ اس کے ذریعہ بہترین طریقے پرحل ہو کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نفیحت پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نفیحت پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



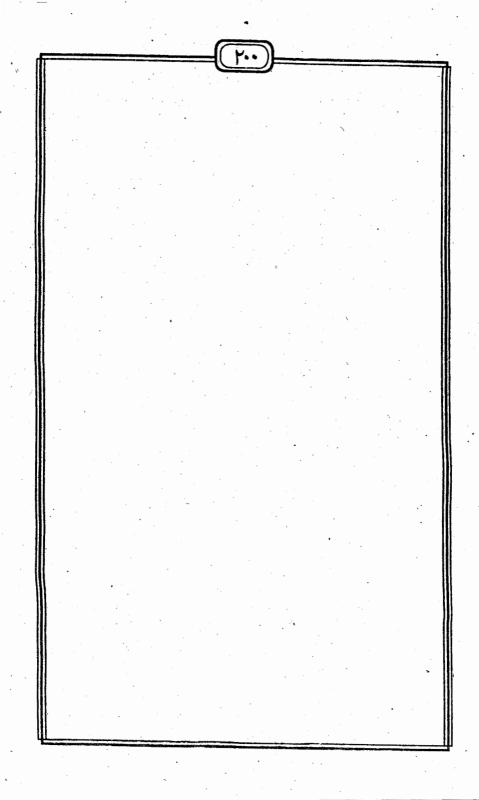



مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان البارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

مجل نمبر : ۵۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# تكبراور خجلت كافرق

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَالُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ اللّهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَمُدَا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

أُمَّا بَعُدُ!

آگے جوملفوظ ہے، میر حضرت والاً نے ایک صاحب کے خط کے جواب میں ارشاد فر مایا ہے، فر مایا کہ:

بجع کے سامنے جو یانی کا گھڑا یا آم کی ٹوکری وغیرہ اٹھاکر لے چلنے میں عارآتی ہے،متوسط کے لئے اس کا منشاء كبر موتا ہے، اس كو بتكلف اٹھانا علاجاً ضروري ے۔ خلاف عادت فعل کرنے میں جوطبیعت شرماتی ہے،اس کو'' خِلت' کہتے ہیں،لین تکبراور خِلت کا فرق یوں طاہر ہوسکتا ہے کہ اگر مثلاً کسی شخص کو اس بات سے گرانی ہو کہ وہ سر پرٹوکرا رکھ کرسر بازار نکلے اور اس ے شبہ کبر کا ہوتو دیکھنا یہ جاہئے کہ مثلاً اگر خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھلا کرجلوس کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے بازار میں نکالا جائے تو آیا اس کواس سے بھی انقباض ہوگا اور شرم آئے گی بانہیں؟ اگر اس سے بھی انقباض ہو تو ایسے شخص کو ٹوکرا اٹھانے سے جو انقباض ہے، اس کو " تکبر" نہ کہیں گے بلکہ " خجلت" کہیں گے۔ (انفاس عيلي ص ١٩٢)

## تكبراور خجلت كي ايك مثال

الله تعالى في حضرت والا رحمة الله عليه كوعجيب باريك نظر عطا فرمائى على الله تعلى الله تعلى الله تعلى التباس موجاتا كتى الله ملفوظ مين فرماتے بين كدو چيزوں مين بعض اوقات التباس موجاتا ہے، لعنى ايك چيزير ووسرى چيزكا كمان موجاتا ہے۔ ايك ہے " كبر" يه بہت

اس کے معنی ہیں کی کائم کے کرنے سے شرم محسوں ہونا، یہ کوئی کری بات نہیں اس کے معنی ہیں کی کائم کے کرنے سے شرم محسوں ہونا، یہ کوئی کری بات نہیں بلکہ جائز ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو پانی کا گھڑایا آم کی ٹوکری سر پر رکھ کر بازار سے جاتے ہوئے عار آتی ہے تو بعض اوقات اس عار کا آنا تکبر کی وجہ بازار سے جاتے ہوئے ارآتی ہے تو بعض اوقات اس عار کا آنا تکبر کی وجہ بوتا ہے، کیونکہ آدی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ سامان سر پر اٹھا کر لیجانا میری شان کے خلاف ہے، یہ کبر ہے اور اپنی بڑائی دل میں ہے کہ میری شان تو بہت اونجی ہے اور یہ سامان اٹھانے میری شان تو بہت اونجی ہے اور جرام ہے، اٹھانا میری شان سے بہت فروتر کام ہے، یہ تگبر ہے جوشع ہے اور حرام ہے، اٹھانا میری شان سے بہت فروتر کام ہے، یہ تگبر ہے جوشع ہے اور حرام ہے، اگرکوئی شخص اس وجہ سے سامان اٹھانے سے اعراض کرے کہ یہ کل میری شان کے خلاف ہے تو اس شخص کا علاج ہے ہے کہ یہی کام اس شخص سے زبرد تی کروانا جائے تا کہ اس کے دماغ میں جو آپی شان جیٹھی ہوئی ہے، وہ نگل جائے۔

# پیرخلت ہے

اور بعض اوقات اس کام سے عار آنا خجلت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیمی چونکہ بیکا مرنے کی عادت نہیں ہے تو خلاف عادت کام کرنے سے آدی کو طبیعت میں شرم محسوں ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بیکام میری شان کے خلاف ہے بلکہ اس وجہ سے کہ عام طور پر میں بیکام نہیں کیا کرتا، جب اچا تک خلاف ہے بلکہ اس وجہ سے کہ عام طور پر میں بیکام نہیں کیا کرتا، جب اچا تک مجمع کے سامنے بیکام کروں گا تو لوگ پہتنیں کیا سمجھیں سے اور ایک اجنبی کی بات ہوگی، اس لئے طبیعت میں اس کام سے شرم معلوم ہوتی ہے، بیخلت ہے، بیخلت ہے،

سکیرنہیں، اگراس دجہ ہے کوئی شخص سامان اٹھانے سے اعراض کر رہا ہے تو کوئی یُری بات نہیں۔

## تكبرا ورخجلت كومعلوم كرنے كا طريقه

اب سوال یہ ہے کہ بیر کیے پہ ملے کہ اس سامان کے اٹھانے سے جو عار محسوس مور ہی ہے، بیشان کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے عارمحسوس مور ہی ہے یا خلاف عادت مونے کی وجہ سے شرم محسوس مور ہی ہے؟ اس کا حضرت والانے بیامتحان بتایا کہ اس کا اس طرح امتحان لو کہ اگر وہی تخص جوٹو کراا تھانے سے شرمار ہاہے،خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھا کراس کا جلوس نکالا جائے تو آیا اس عمل ہے بھی اس کوشرم آئے گی یانہیں؟ اگر اس عمل ہے بھی اس کوشرم آئے گی تو اس ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کوٹو کرا اٹھانے ع جوشرم آربی تھی، وہ واقعة خلاف عادت مونے کی وجد سے شرم آربی تھی، کیکن اگریہصورت ہو کہ ہاتھی پر بٹھا کرجلوس نکالنے پر تو خوش ہور ہاہے کہ میرا جلوس نکل رہا ہے، لوگ میری عزت اور احترام کررہے ہیں، حالا تکہ اگر خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ٹو کرا اٹھانے میں شرم آ رہی ہوتی تو پھر جلوس تکالتے ہوئے بھی شرم آنی جائے ،معلوم ہوا کہ ٹوکرا اٹھانے پر جوشرم محسوس ہورہی ہے، وہ تکبر کی وجہ سے اور اپنی شان کے خلاف مجھنے کی وجہ سے مور ہی ہے۔ یہ ہیں علیم جواس بات کو مجھ رہے ہیں کہ کہال بیاری ہے اور کہال بیاری نہیں ہے۔ بہرحال! جہاں اس فتم كا كام كرتے ہوئے انسان اس وجہ سے كترائے

کہ بیکام میری شان کےخلاف ہے توسمجھ لو کہ تکبر کی بیاری اندرموجود ہے اور اس کا علاج ضروری ہے۔

## حضرت فاروق اعظم كاا بناعلاج كرنا

اور بیعلاج حفرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین سے ثابت ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زمانۂ خلافت میں کہیں ے روم کا بنا ہوا بُعبة آ گیا جو برا شاندار بُعبة تھا، آپ کو خیال آیا کہ جمعہ کے روز اس بُجة کو پہن کر خطبہ دوں گا اور نماز پڑھاؤں گا، چنانچہ بُجة پہن کرم جد نبوی میں تشریف لائے اور خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔حضرت فاروق اعظمم**رضی** الله تعالى عنه ويسي بهى بوع وجيه اور بلند قامت تق اور جب بجبة زيب تن فرمایا تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ جبة بہت خوبصورت لگ رہا ہے، جب نماز سے فارغ ہوکر گر تشریف لائے تو ایک یانی کی مشک اٹھائی اور اس کو یانی سے بحر کرای کمر پر لادی اور مدیندمنورہ میں جو بواؤں کے گھر تھے، ان میں یانی مجرنے گئے۔ اہمی تھوڑی ور پہلے معجد نبوی میں منبر پر بردی شان سے خطبہ دے رہے تھے اور اب یانی بحرفے لگے، کسی نے یو چھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے وہ جبہ کہن کر خطبہ دیا تو بردی شان وشوکت معلوم ہوئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے دل میں کہیں عجب اور کبر داخل نہ ہو جائے، اس کا علاج كرنے كے لئے ميں نے بيكام كبا-الله اكبر-بيا بناعلاج و و خص كردہے

4.4

جی جن کے بارے میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

**لوكان بعدى نبيّ لكان ع**مر

الیکن این نفس کا ہر ہر لمح جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں یافس جھے غلط رائے مروری ہے۔ مروری ہے۔ مروری ہے۔

حضرت ابو ہررہ ق کا اپناعلاج کرنا

حضرت ابو ہرمیہ مضی اللہ تعالی عنه مولوی متم کے آ دمی تھے، نه ان کا <u> ساست سے کوئی تعلق، نہ کی اور چیز سے تعلق، ساری زندگی قال اللہ اور قال</u> الرسول صلى الشعليه وسلم يره حانے ميں گزري، ساري عمر نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی احادیث روایت کیں، یانج ہزار تین سو چونسٹھ احادیث آپ سے مروی عیں۔ مدید منورہ میں مروان بن حكم ایك مرتبه گورز تفا، اس كوكبيس سفرير جانے كى ضرورت ييش آئى تواس في حضرت ابوبريره رضى الله تعالى عنه كوا بنا قائم مقام اور نائب بناویا، نی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت کا فیض اور آپ علی الله کی تعلیمات کا اثر تھا کہ بہت حسن خولی سے حکومت چلانے کے کام انجام وہے، ساما ون بیٹے کر حکومت کرتے، معاملات نمٹاتے، عدالت کے فیلے كرتے،معالمات كى جانچ يراتال كرتے، ايك گورزكو جوكام انجام دينے بڑتے ہیں وہ سب کچھ کرتے، جب شام کو ابوان حکومت سے اٹھ کر گھر جاتے تو كريوں كا ايك كھا لے كرمر ير ركت اور مديندمنوره كے بازار كے ورميان ے گزرتے اور جا کر لکڑیاں فروخت کرتے تا کہ اس کوفروخت کرے اپنی گزر

اوقات کریں۔اور صرف اتی بات نہیں تھی بلکہ بازار سے لکڑیوں کا گھا سر پر رکھ کراس طرح اعلان کرتے ہوئے گزرتے کہ ھٹو امیر المؤمنین آرہے ہیں، ھٹو امیر المؤمنین آرہے ہیں، ھٹو امیر المؤمنین آرہے ہیں، اور یہ کام بھی کررہے ہیں، کیوں کررہے ہیں؟ اس لئے کررہے ہیں کہ سارے دن بیٹھ کر جو حکومت کی ہے، اس کے نتیج میں کہیں د ماغ میں یہ خناس نہ پیدا ہوجائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور دوسرے سب لوگ جھ سے حقیر اور چھوٹے ہیں، چنانچہ اس کے آدمی ہوں اور دوسرے سب لوگ جھ سے حقیر اور چھوٹے ہیں، چنانچہ اس کے

### حضرت حذیفه ﷺ کااپناعلاج کرنا

علاج کے طور پر میکام کررہے ہیں۔

حضرت حذیقہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہیں اور کسریٰ کوشکست فاش دینے والے ہیں اور جنہوں نے اپنی تقریر سے کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار اور صاحب البر تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدائن بھیجا کہ آپ جاکر مدائن کے گورنر بن جا کیں۔ یہ مدائن ایران کا دارالحکومت تھا اور ایران اس وقت دنیا کی سپر یا ورتھی۔ آپ اندازہ کرلیس کہ اس کا دارالحکومت کس شان وشوکت کا ہوگا، جیسے آج کل واشکلن یا ماسکو، میں نے خود کسریٰ کا وہ محل دیکھا ہے، آج بھی اس کا شکوہ انسان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا جبکہ وہ محل کھنڈر ہوگیا ہے، آج بھی اس کا شکوہ انسان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا جبکہ وہ محل کھنڈر ہوگیا ہے، آبہ دیواریں ابھی تک کھڑی ہیں۔ بہرحال! جب حضرت حذیقہ بن ہے، البتہ دیواریں ابھی تک کھڑی ہیں۔ بہرحال! جب حضرت حذیقہ بن

ź.

W,

سوار تھے جوال وقت بالكل ادنى در ہے كى سوارى تھى اوران كا بھى معمول يہ تھا كہ سارا دن حكومت كے كام انجام دية اور شام كے وقت بازار ميں عام تاجروں كى طرح اپنا سامان فروخت كرتے تاكہ اپنا روزگار حاصل كريں، اگر چہ حكومت كے كاموں پر تخواہ لينا جائز تھاليكن اس تجارت كے كرنے ہے اگر چہ حكومت كے كاموں پر تخواہ لينا جائز تھاليكن اس تجارت كے كرنے ہے اصل مقصد يہ تھا كہ كہيں ايما نہ ہوكہ حكومت كرنے كے نتیج ميں تكبر اور بجب اصل مقصد يہ تھا كہ كہيں ايما نہ ہوكہ حكومت كرنے كے طور پر آپ اس طرح عام طبیعت ميں بيدا ہو جائے، اس كے علاج كے طور پر آپ اس طرح عام انسانوں كى طرح تجارت كيا كرتے تھے۔

## مشائخ کے تجویز کردہ علاج بدعت نہیں

لبذا حضرات صوفیاء کرام اور مشاکخ البیخ فریز بیت افراد کے لئے ال فتم کے جوعلاج تجویز کرتے ہیں، اس کی اصل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ان اعبال میں موجود ہے۔ بعض حضرات صوفیاء اور مشاکخ پر بید اعتراض کرتے ہیں کہ جو علاج یہ تجویز کرتے ہیں یا جو مجاہدات اور ریاضتیں کراتے ہیں، یہ سب بدعت ہیں، لیکن میں نے آپ حضرات کے ریاضتیں کراتے ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ تھا، ما منے جو مثالیں پیش کیں، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ تھا، وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے یہ کام کیا کرتے ہے اور حضرات صوفیاء کرام نے انہیں کے طریقہ کی سے یہ طریقے اور علاج تجویز کئے ہیں۔ وار العلوم و یو بند اور اصلاح باطن

دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی

تصی بلکه ایک ایک بات کی تربیت کی جاتی تھی، ای وجہ سے دارالعلوم دیوبند
کی جوتاریخ تاسیس ہے، وہ ' در مدرسہ خانقاہ دیدیم' ہے لیعنی ہم نے مدرسہ میں
خانقاہ دیکھی ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ بیعلوم پڑھانے کا مدرسہ تو ہے لیکن
ساتھ میں بیخانقاہ بھی ہے، یہال لوگول کو تربیت دی جاتی ہے اور اہل اللہ تیار
کئے جاتے ہیں، اللہ والے تیار کئے جاتے ہیں، چنانچہ اسا تذہ اپنے شاگردول
کو صرف سبق ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ان کے امراض باطنہ کی اصلاح کی بھی

## حضرت گنگوہیؓ اور تربیت طلباء

ہمارے سید الطا کفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسر ہ کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب' ارواحِ ثلاث میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر تکبر اور عجب کی علامات ہیں تو اس کو مثلاً اس قتم کے کام پرلگاتے کہ تم لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرواور جب کسی طالب علم کے اندر دیکھتے کہ اس کے اندر تواضع ہے تو خوداس کے جوتے اٹھالیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش شروع ہوگئ، بارش کی وجہ سے
اس جگہ سے اٹھنا پڑا تو طلبہ تو اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر اندر جانے گے اور حضرت
گنگوہی رحمة الله علیہ ان طلباء کے جوتے سمیٹ کر اندر تشریف لے گئے۔ لہذا
ایک طرف اپنے شاگردوں کی بھی تربیت فرما رہے ہیں اور دوسری طرف خود

ا پے عمل سے یہ بتارہ ہیں کہ بیکام ایسانہیں ہے کہتم اس کواپی شان کے خلاف سجھلو۔

### مولا نااعزازعلی صاحبٌ اور تواضع

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه نے به واقعه سنايا كهيشخ الادب حضرت مولانا اعزازعلى صاحب رحمة الله عليه أيك مرتبه کہیں سفریر جانے گئے،حضرت والدصاحبؓ اور دارالعلوم دیو بند کے دوسرے اساتذہ جوحضرت مولانا کے شاگرد تھے وہ بھی سفر میں ساتھ تھے، جب روانہ مونے لگے تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمة الله علیہ نے فرمایا که حدیث شریف میں ہے کہ جب کچھلوگ سفر پر روانہ ہوں تو وہ اپنا ایک امیر مقرر کرلیا كري، لهذا ايك كوامير بناليا جائے۔حضرت والد صاحب نے فرمايا كه امير بنانے کی کیا ضرورت ہے، امیر تو بے بنائے ہیں، مطلب بیتھا کہ آپ ہمارے امیر ہیں،حضرت مولا نا اعزازعلی صاحب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہتم مجھےامیر بنانا جائے ہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، آپ کی موجودگی میں اور کون امیر بن گا، فرمایا کہ جب سی کوامیر بنایا جاتا ہے تواس کا حکم ماننا پڑتا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے ہم نے کہا کہ انشاء اللہ ہم آپ کا تھم مانیں گے، فرمایا کہ بس ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم سب دارالعلوم دیوبندسے روانہ ہوکر اسٹیشن بہنے، تھوڑی در کے بعدریل آ گئی تو حضرت مولانا اعزازعلی صاحبؓ نے دوحار بسر اٹھائے اور ریل کی طرف چل پڑے، ہم شاگردوں نے کہا کہ حضرت! میں

کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، امیر کا تھم مانا ہوگا، چنانچہ استاذ صاحب
سامان اٹھائے جا رہے ہیں اور شاگرد ہیچے ہیچے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد
جہال کہیں سفر میں کوئی خدمت کا موقع آتا تو مولانا آگے بڑھ کر وہ خدمت
انجام دیدیتے اور جب ہم کہتے کہ یہ کام ہم کر لیتے تو فرماتے کہ نہیں، امیر کا تھم ہے، حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ امیر کا تھم مانے نے ہمیں سارے
سفر میں ذھ کر دیا۔ یہ تھے ہمارے حضرات اکابر، آج ہم لوگوں نے اپنی
طرف سے اپنی شانیں بنار کھی ہیں کہ یہ کام ہماری شان کے خلاف ہے، یہی
طرز عین تکبرے۔

### حضرت مولا نامظفر حسين صاحب ورتواضع

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه، بورے اونی ورج کے اولیاء الله علی سے گزرے ہیں، ان کی ولایت اور ان کے علم وتفوی کی بروی شہرت تھی، چنا نچہ لوگ ان کی زیارت کرنے کے لئے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک بؤے میاں نے ان کی شہرت من کر ان کی زیارت کے لئے کا کا ندھلہ کا سفر کیا، پیدل جارہ شخے، ہاتھ میں کچھ سامان ہجی تھا، سامان ورا کو نیان تا اور کچھ دور چل کر سامان زمین پر رکھ دیتے اور کچھ دیر آرام کرکے پھر سامان اٹھا کر چل پڑتے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمة الله علیہ بھی اتفاق سے کی اور شہر سے آرہے تھے، راستے میں آپ نے ویکھا کہ علیہ بھی اتفاق سے کی اور شہر سے آرہے ہیں لیکن سامان ہو جمل ہونے کی وجہ ایک بڑے میاں سامان اٹھا کر جارہ ہوں ہیں لیکن سامان ہو جمل ہونے کی وجہ ایک بڑے میاں سامان اٹھا کر جارہ ہیں لیکن سامان ہو جمل ہونے کی وجہ

ے کھ در چل کر رکھ دیتے ہیں اور وہ سا ان ان سے اٹھایا تہیں جا رہا ہے۔
حضرت مولا تا نے جب الکواس حال میں دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ
اجازت دیں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں؟ بڑے میاں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ اٹھالیں تو بڑی مہر بانی ہوگی، خیر! حضرت
مولا تانے وہ سامان اٹھالیا اور چل پڑے۔

راستے میں آپس میں باتیں ہونے لگیں، آپ نے پوچھا کہ کہاں جا
رہے ہو؟ بڑے میاں نے کہا کہ میں کا ندھلہ جا رہا ہوں، مولانا نے پوچھا کہ
کیوں جا رہے ہو؟ بڑے میاں نے جواب دیا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بڑے
مولانا صاحب ہیں اوران کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے، ان کی زیارت
کرنے جا رہا ہوں۔ پھر بڑے میاں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟
حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں بھی کا عدھلہ میں رہتا ہوں۔ بڑے میاں نے
پوچھا کہ آپ مولانا مظفر حسین صاحب کو جانے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں!
پوچھا کہ آپ مولانا مظفر حسین صاحب کو جانے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں!
میں جانتا ہوں۔ بڑے میاں نے کہا کہ وہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ کے ولی
میں جانتا ہوں۔ بڑے میاں نے کہا کہ وہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ کے ولی
میں جانتا ہوں۔ بڑے میاں نے کہا کہ وہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ کے ولی
میں جانتا ہوں۔ بڑے میاں نے فرمایا کہ ہاں نماز تو پڑھتے ہیں۔ ساراراستہ ای

جب کا ندھلہ شروع ہوگیا اور لوگوں نے آپ کود کھا کہ آپ اس طرح سامان کندھے پر رکھ کر جا رہے ہیں تو ہر آ دمی سامان اٹھانے کے لئے آگے بردھ رہا ہے، کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، اب بڑے میاں میصورت حال دیکھ کر بڑے پریٹان ہوئے کہ یہ کیا قضہ ہے؟ بعد ہیں

بڑے میاں کو پتہ چلا کہ یہی مولانا مظفر حسین صاحب ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کواس دور میں حضرات صحابہ کرامؓ کےاخلاق کانمونہ بنایا تھا۔

## حضرت شنخ الهندٌ اور تواضع

حفرت قاری محمد طتب صاحب رحمۃ الله علیہ کے خسر صاحب بوے نواب زادے تھے اور امیر گھرانے کے آ دمی تھے، ان کے والد کو خیال آیا کہ ان کو بڑھنے کے لئے دارالعلوم دیوبند بھیج دیں، دارالعلوم دیوبند میں تو سادہ ر ہائش تھی، ان کے والد صاحب نے سوجا کہ دارالعلوم و یوبند میں جو رہائش المرے ہیں، ان میں ان کا قیام کرنا تو مشکل ہوگا، چنانچہ بیاسی بیٹے کو داخلہ كيلئة وارالعلوم ليكرآئ، واخله ہوگيا اور مسجد كے جمرے ميں قيام كا انتظام موگیا۔ حضرت بین الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد کے تعلقات سے اور حضرت شيخ الهندرحمة الله عليه جانئة تتص كه بينواب زادے بيں، لهذا شيخ الهند كو گریں بیٹے بیٹے خیال آیا کہ یہ بچارہ پڑھنے کے لئے آیا ہے اور معجد کے جرے میں قیام ہے، اب بیاس جرے میں فرش برسوئے گا اور آج سے پہلے بھی فرش پرسویانہیں ہوگا، اس لئے اس کوفرش پرسونے میں زحمت ہوگ، چنانچة پ نے اینے گرے ایک جاریائی افعائی اوراس کو كندھے يرد كھ كراس مے جرے تک لے گئے۔ ویکھے! ایک طرف شخ الهند ہیں بلکہ بقول حضرت تفانوی رحمة الله عليه كي مشخ العرب والعجم" بين، اين ايك موني وال شاگرد کے لئے کندھے پر چار پائی اٹھائے لے جا رہے ہیں، دوسری طرف حفرت شخ الهند کو بیر خیال ہوا کہ جب بیر شاگرد مجھے دیکھے گا کہ میں چار پائی اٹھا کر لا رہا ہوں تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ استے بڑے آ دمی میرے خاطر چار پائی اٹھا کر لائے ، اس لئے آپ نے بید کیا کہ جب ججرے کے قریب پنچے تو آپ نے ان کے ان سے فرمایا کہ لومیاں صاحب زادے ، اپنی چار پائی اٹھاؤ ، میں بھی شخ زادہ ہوں ، اپنی چار پائی خود اٹھاؤ ۔ بید الفاظ اس لئے کہے تا کہ اس کی شرمندگی کا تھوڑ اسا از الہ ہو جائے۔

### عزت الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے

بہرحال! کہنا یہ تھا کہ یہ جوائی شان بنانے والی بات ہے، بس شیطان
ای سے انسان کی راہ مارتا ہے کہ فلاں کام میری شان کے خلاف ہے۔ ارے
تم کیا اور تمہاری شان کیا، یہ تو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے
دلوں میں تمہاری عزت پیدا فرما دی، یہ ان کا کرم ہے، اگر لوگوں کو تمہاری
حقیقت حال کا پہ لگ جائے تو لوگ تم سے نفرت کریں، تھوتھو کریں، یہ تو اللہ
تعالی نے پردہ پوشی فرما رکھی ہے، اللہ تعالی نے ستاری فرما رکھی ہے، اس وجہ
سے لوگ عزت کر رہے ہیں، یہ عزت تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے، شان بنانے
سے لوگ عزت کر رہے ہیں، یہ عزت تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے، شان بنانے
سے عرش نہیں ملتی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلِلَٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوْمِنِيُنَ. (مورة منانقونا آیت ۸) وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ. (مورة آل عران آیت ۲۲) جب وہ کی کوعزت دیتے ہیں تو پھٹے ہوئے اور میلے کیڑوں میں عزت دیدیے ہیں اور اگر وہ عزت نہ دیں بلکہ ذلیل کر دیں تو تاج اور تخت کی موجودگی میں ذلیل کر دیت ہیں۔ لہذا یہ خیال کہ فلال کام میری شان کے مطابق ہے اور فلال کام میری شان کے مطابق ہے اور تکبر اور فلال کام میری شان کے خلاف ہے، یہ سیب شیطان کا دھوکہ ہے اور تکبر اور عجب بیدا کرنے کا راستہ ہے، اس خیال کوختم کرو، کوئی کام شان کے خلاف نہیں، تم ہوکیا؟ ارب تم مٹی سے بنے ہو، مٹی میں واپس جاؤگے، جب یہ بات ہے تو چرکونسا کام تہاری شان کے خلاف ہے۔

# مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ اور تواضع

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی عزیر الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جومفتی اعظم وارالعلوم ویوبند تھے اور حضرت والد صاحب کے استاد تھے، آج ان کے فتاوی ''فقاوی وارالعلوم ویوبند' کے نام صاحب کے استاد تھے، آج ان کے فتاوی ''فقاوی وارالعلوم ویوبند' کے نام سے دس جلدوں میں چھے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی پورے نہیں چھے۔ ان کا روزانہ کامعمول تھا کہ جب صح گھرے مدرسہ جاتے تو مدرسہ کے آس پاس جو بوائن کے گھرتھے، ان سے جاکر پوچھتے کہ بی بی اگر تمہیں بازار سے بچھ سودا منگوانا ہوتو بتادو، میں لا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہوائیں بتا دیتیں کہ فلاں چیز بازار سے لادیں، چار پانچ ہواؤں کے گھرسے سودا پوچھتے، پھر بازار تشریف لے جاتے اور وہاں سے سودا خرید تے، کی کے لئے لہان وغیرہ خرید تے اور پھر گھر

گھران کو پہنچاتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ کوئی خاتون کہتیں کہ مولوی صاحب!

میں نے آپ سے فلال چیز کہی تھی ، آپ فلال چیز اٹھالائے ، آپ فرماتے کہ
اچھائی ٹی کوئی بات نہیں ، میں بدل کر لے آتا ہوں۔ کوئی خاتون کہتیں کہ میں
نے آدھا سیر کہا تھا، آپ تین پاؤ اٹھا لائے ، آپ فرماتے کہ اچھائی ٹی کوئی
بات نہیں ، میں ابھی واپس کر آتا ہوں۔ یہ سب کام کرنے کے بعد مدرسہ میں
تشریف لے جاتے اور فتو نے لکھا کرتے ، یہ تھے وار العلوم دیوبند کے مفتی

### حضرت مفتى محمر شفيع صاحب اور تواضع

ہم نے اپ والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ کو بھی ایبا ہی دیکھا، کبھی اپی شان
بنانے کا تصوران کے ذہن میں آیا ہی نہیں، عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی
لے کر بازار میں دودھ خریدرہے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمہ صاحب
مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ
وکان سے پتیلی میں دودھ خرید کر لے جارہے ہیں، اگلے دن حضرت مدنی رحمۃ
اللہ علیہ نے حضرت والدصاح بو بلایا اوران سے فرمایا کہ مفتی صاحب! اب
آپ مفتی دارالعلوم ویو بند ہوگئے ہیں، آپ یہ جو پتیلی لے کر بازار میں دودھ
خرید نے کے لئے بھرتے ہیں، میاب آپ کے لئے مناسب نہیں، آپ کو
تصوری می احتیاط کرنی چاہئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد میں تھا کہ
تصوری می احتیاط کرنی چاہئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد میں تھا کہ
اگر چہ خود اپنے دل میں اپنی شان نہ ہواور وہ کام شان کے خلاف نہ ہولیکن

العن اوقات ایسے کام کرنے ہے لوگوں کے دلوں میں اعتقاد کی کی واقع ہو جاتی ہے اور مفتی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے ولوں میں اس کا اعتقاد ہو۔اس لئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ یہ کام نہ کیا کریں، لیکن والدصاحب کوایسے کام کرنے میں کوئی تا مل نہیں تھا، اس لئے کہ اپنے دل میں بھی اپنی شان بنانے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کوعزت عطا فرمائی اور بڑوں بڑوں کو ان کے سامنے جھکایا، اس لباس و پوشاک میں، اسی طیہ میں، اسی انداز زندگی میں بڑے بڑے وزراء اور امراء سب آکر پانی بھرتے تھے، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ امراء سب آکر پانی بھرتے تھے، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اسان بنانے کی فکر مت کر و

میاں! عزت تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، انسان کو اپنی شان بنانے سے
عزت نہیں ملتی، نہ کیڑوں سے عزت ملتی ہے، نہ جوتوں سے عزت ملتی ہے، نہ
ثو پی سے عزت ملتی ہے، نہ لباس پوشاک سے عزت ملتی ہے، نہ شائ باث سے
عزت ملتی ہے، یہ تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب عطا فرمانا چاہتے ہیں تو
جمونیر کی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھتے! بوے بوے محلات میں رہنے

جو پروں کی عطا حرما دیتے ہیں۔ دیکھے! بوے بوے محلات میں رہے والے، بول ان کے بنگلوں اور والے، بول بول ان کے بنگلوں اور کھیوں اور بنگلوں کو دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان پر لعنت بھیجتے کو دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ تو کوئی عزت نہ ہوئی بلکہ یہ تو ذلت ہے۔ بہر حال! کسی عمل کوائی شان

۔ کے خلاف سمجھ کرنہیں جھوڑ نا حیا ہے۔

## تكبريبت سے گناہوں كى جڑ ہے

الله بچائے، جب ایک مرتبه دل میں تکبر اور اپنی شان کا تصور پیدا ہو

الله بچائے، جب ایک مرتبہ دل میں تکبر اور اپنی شان کا تصور پیدا ہو

الله بیا ہے تو یہ اسنے امراض کی جڑ ہے اور اتنی بیار یوں کا سرچشمہ ہے کہ جس کی

الوئی حد و نہایت نہیں، غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے، کینداس سے پیدا ہوتا ہے،

حدا اس سے پیدا ہوتا ہے، ایذاء رسانی اس سے پیدا ہوتی ہے، ناانصافیاں اس

سے پیدا ہوتی ہیں، خدا جانے کتنی بیاریوں کی جڑیہ تکبر ہے، آ دمی اپنے دل میں

سے پیدا ہوتی ہیں، خدا جانے کتنی بیاریوں کو جڑیہ تکبر ہے، آ دمی اپنے دل میں

سے پیدا ہوتی ہے۔ میں بڑا ہوں اور حقیقت میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ،

#### ایک خوبصورت دعا

حضوراقد سلى الشعليه وسلم نے بدوعاتلقين فرمائى كه: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِى عَيْنِى صَغِيُراً وَفِى اَعُيُنِ النَّاسِ كَبِيُراً -

اے اللہ! مجھے اپنی آئے کھے میں چھوٹا بنا اور دوسروں کی آئکھ میں بڑا بنا۔ کیا عجیب وغریب دعا تنقین فرمائی کہ میں اپنی آئکھ میں تو جھوٹا رہوں اور اپنے آپ کو میں چھوٹا سمجھول کیکن لوگوں کی آئکھ میں بڑا رہوں۔ کیوں بڑا رہوں؟ وہی بات جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اگر میں لوگوں کی آئکھ میں بڑا نہ جو ہوں گا تو لوگ مجھے تکلیف پہنچا کیں گے اور اگر میں اور مجھے پریشان کریں کے اور اگر میں اس کی نظر میں بڑا ہوں گا تو ان کی تکلیف سے اور ان کی ایذاء سے بچار ہوں گا،

اس وجہ سے دوسروں کی نظر میں برا بنتا مقصود ہے، گویا کہ جلب منفعت مقصود نہیں بلکہ دفعِ مصرت مقصود ہے تا کہ میں ان کی ایذاء سے بچارہوں، لیکن اپنی نظر میں اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمحتا رہوں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے سے بیز ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین۔ جب ایک مرتبہ بید حقیقت ذہی نشین ہو جاتی ہے کہ ہم کیا اور ہماری شان کیا اور دل میں تواضع آ جاتی ہے تو چراس کے بعد یہ بماریاں خود بخو در فع ہوجاتی ہیں۔

تكبركا بهنزين علاج نعتول يرشكر

ہارے حضرت ڈاکڑ عبدالی صاحب قدی اللہ مرؤ نے تجبر کا ایک علاج بیان فرمایا، بڑے کام کا علاج ہے، ہزار مجاہدات ایک طرف اور بیعلاج ایک طرف و رہایا کہ جب بھی اپنی کسی اچھائی کی طرف دھیان جائے، اپنی جسمانی صحت کی طرف، اپنے تقوی کی جسمانی صحت کی طرف، یا اپنے علم کی طرف، اپنی عبادت کی طرف، اپنے تقوی کی کی طرف، اپنے لباس پوشاک وغیرہ کی طرف دھیان جائے اور بیخیال ہوکہ بیہ بات میرے اندر اچھی ہے تو فوراً اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کر و اور شکر کا معنی بیجھ کر شکر ادا کر و ورشکر کی احمال کیا، معنی بیجھ کر شکر ادا کر و ۔ شکر کے معنی بیہ بین کہ کی تخص نے تم پر کوئی احمال کیا، اس احمال کے اعتراف کیا نام ''شکر'' ہے، اور بیاس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس چیز کا فرانی تو نہیں تھا لیکن آپ نے اپنی شرافت سے اور اپنے احمال کیا۔ میں اس چیز عطا فر مائی۔

## شكرىيكامستحق كون؟

مثانا ایک شخص کا دوسرے کے ذمے قرض تھا، ایک سال سے وہ قرض لے بیشا تھا، سال بھر کے بعداس نے وہ قرض لاکر واپس کیا، بیقرض واپس کر کے اس نے کیا کوئی احسان کیا؟ نہیں، بلکہ احسان تو قرض دینے والے نے کیا تھا، جو شخص ایک سال کے بعد قرض واپس کر رہا ہے وہ شکریہ کا مستحق نہیں، کیونکہ وہ تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، شکریہ کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اپنے فریضے ہے آگے بڑھ کرکوئی اچھائی کرے، اب جو شخص ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے اور ہم اس اچھائی کے مستحق اور دعویدار نہیں سے لیکن اس نے ہمارے ساتھ بیاچھائی کی تو اب وہ شکریہ کا مستحق ہوگا۔

## شكرمين عدم انتحقاق كااعتراف

البذا جب كوئى شخص الله تعالى كاشكرادا كرے گا، اس شكر كے اندر بيد اعتراف موجود ہوگا كہ اے الله! بيس اس نعت كاستحق نہيں تقاليكن اے الله! آپ نے مجھے اپنے فضل وكرم ہے بينعت عطا فرمائى، اگر ميرى صحت الحجى ہے تو آپ كافضل وكرم ہے، بيس اس كاستحق نہيں تقا، اگر ميرے پاس كوئى علم ہے تو اے الله! آپ كافضل وكرم ہے، بيس تو اپنى ذات بيس اس علم كا الل نہيں تقا، تو اے الله! آپ كافضل وكرم ہے، بيس تو اپنى ذات بيس اس علم كا الل نہيں تقا، آپ نے فضل وكرم ہے ميل مجھے عطا فرما يا ہے، اگر مجھے كى عبادت كى تو فيتى ہوئى ہے تو وہ بھى اے الله! آپ كاكرم ہے۔

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

اور جگرصاحب كابهت خوبصورت شعرب كه:

میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم يه المحت نہيں اٹھائے جاتے ہيں

البذا جو کھے توفیق ہورہی ہے، عبادت کی، نماز کی، روزے کی، تراوت کی، تلا جو کھے توفیق ہورہی ہے، عبادت کی، نماز کی، روزے کی، تراوت کی، تلاوت کی، ذکر کی، تبیع کی، بیسب انہی کی طرف ہے ہورہی ہے، کیا تمہارے بس میں تھا کہ بیرعبادات انجام دیے لیتے ؟ بیر کی نے توفیق عطا فرمائی ہے تب ہی بیرعبادت ہورہی ہے۔ لہذا کس بات پر ناز کرتے ہو کہ میں نے فلاں کام کرلیا، میں نے فلاں کام کرلیا، اربے تم تو لکھے والے کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہورہی ہے۔ ہو، لکھ کوئی اور رہا ہے لیکن نبست قلم کی طرف ہورہی ہے۔

اداء شکر کی کثرت کرو

بہر حال! جو کچھا عمال کی توفیق ہورہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہورہی ہے:

اَللَّهُمَّ لُولاً انتُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَام

اے اللہ! اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق ہوتی ، نہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی۔ لہذا جب ان کی توفیق سے

سب کام ہورہے ہیں تو میاں بیمقام توشکر کا ہے:

#### اَللَّهُمَّ لك الحمد ولك الشكر

اس کئے فرمایا کہ جب کوئی عبادت کروتو عبادت کے بعد کہو:

الحمد لله ، استغفر الله

اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے بید عبادت مجھ سے کروادی اور اس عبادت کے اندر مجھ سے جو کوتا ہیاں ہوئیں، میں ان پر آپ سے استغفار کرتا ہوں۔

خلاصه

لہذا جب بھی کی شخص کواپی کی اچھائی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کاشکر
ادا کرے اور اس استحضار کے ساتھ شکر ادا کرے کہ میرے بس میں نہیں تھا،جو
پھھ اچھائی ہے، ران کی عطاء ہے۔ جب ان کی عطاء ہے تو پھر نہ تو ہمارے
انزانے کا کوئی موقع ہے اور نہ اکڑنے کا اور ناز کرنے کا کوئی موقع ہے، سب
پھھان کی عطاء اور ان کا فضل و کرم ہے، جب چاہیں وہ یہ اچھائی چھین لیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس تکبر کے عذاب سے نجات عطاء
فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ وَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجددارالعلوم كراچي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلد نمبر: ۵

مجل نبر: ۲۹

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُم ۖ

# گناہوں کا علاج: توبہ

الْحَمَدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَنُ يَضُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَن يَضُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَحُدَهُ اللهُ الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَمَا الله وَسَلَم تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

#### روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول

 فائدے کی ہیں۔ یہ بیان ہمارے مناسبِ حال بھی ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہیند اللہ تعالی کی طرف رجوع کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا سیح فائدہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان اپنے تمام پچھلے گنا ہوں سے تائب ہوجائے اور آئندہ کے لئے اپنی زندگی کو اللہ جان جلالہ کے احکام کے مطابق بنانے کا عزم تازہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ . كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ . (مَرة القره: آيت ١٨٣)

لین اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض

کئے گئے تھے تا کہ تہمیں تقویٰ حاصل ہو۔ پورے مہینے بھر کی جو ریاضت اور

کورس ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کیا جائے اور

تقویٰ پیدا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ

ماضی میں جھے ہے جو پچھ ہوا، اس ہے تو بہ کرلوں اور آئندہ کے لئے اس بات کا

عزم کرے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس

لئے یہ تو بہ کا بیان ہم ارمے مناسب حال ہے اور تو بہ کی بہت ی جزئیات حضرت

والا نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی تو فیق

اصلاح نفس کی پہلی سیرھی'' توبہ''

عطافرمائے۔آمین

توبداصلاح نفس کی پہلی سیرهی ہے،مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی

اصلاح کے لئے قدم اٹھائے تو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ وہ'' تو بہ' کی پیمیل کرے، بینی گزشتہ زمانے میں جو گناہ اور غلطیاں اس سے سرز دہوئیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے۔

امام غزال رحمۃ الله علیہ نے "احیاء العلوم" میں توبہ کا بیان شروع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "اول اقدام المویدین التوبة" یعنی وہ مریدین جو اپنی اصلاح نفس کا ارادہ لے کرکی شخے کے پاس جا ئیں تو ان کا سب سے پہلاکام "کمیل توب" ہے۔ اس لئے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو الله تعالی اپنی اصلاح کی فکر عطاء فرماتے ہیں اور وہ شخص اپنی اصلاح کے لئے کی شخے کے پاس جا تا ہے، وہ "میمیل توب" پاس جا تا ہے تو اس کوسب سے پہلاکام جو تلقین کیا جا تا ہے، وہ "میمیل توب" ہے۔ یعنی پہلے اپنے تمام سابقہ گنا ہوں سے پچی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو ان گنا ہوں اور نجاستوں سے دھولے جن کے اندر ماضی کے ایام گزرے ہیں، گنا ہوں اور نجاستوں سے دھولے جن کے اندر ماضی کے ایام گزرے ہیں، جب توبہ کرکے فئی زندگی شروع کرلے گا تو پھر الله تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی، اس لئے توبہ کی بڑی اہمیت ہے اور اصلاح نفس کی طرف جانے متوجہ ہوگی، اس لئے توبہ کی بڑی اہمیت ہے اور اصلاح نفس کی طرف جانے والی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔

توبداجمالي

پھرتوبی دوسمیں ہیں: ایک اجمالی توبداور ایک تفصیلی توبد۔ اجمالی توبہ یہ کہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کر ان سب سے یکبارگ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرلے اور توبہ کرنے سے پہلے دور کعت ' صلوٰ قالتوبہ' کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ! اب تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور جتنی کوتا ہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ! میں ان سب سے معافی مانگا ہوں اور توبداستغفار کرتا ہوں اور پکاارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ بید گناہ نہیں کروں گا، بیہ ہے '' توبدا جمالی'' جوسب سے پہلا کام

> <u>ے۔</u> توبہ صلی

اس کے بعد دوسرے نمبر پر'' توبہ تفصیلی'' ہے۔ توبہ تفصیلی ہے ہے کہ جتنے گناہ ہوئے ہیں، ان میں سے جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے، ان گناہوں کی تلافی کی جائے۔

## تلا فی ممکن ہوتو تلا فی کرنی ہوگی

توبہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس گناہ کی معافی ما نگ رہے ہو، اگر اس کی کوئی
علائی ممکن ہے تو وہ تلافی کرنی ہوگی، مثلاً کسی دوسر مے خص کے بیسے کھا لئے اور
اب بیٹے کر توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ! مجھے معاف کر دے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگ،
اس لئے کہ جس شخص کے بیسے کھائے ہیں، جب تک اس کے بیسے نہیں لوٹاؤ
گے یا جب تک اس سے معاف نہیں کراؤ گے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں
ہوگی، کیونکہ یہاں پر تلانی ممکن ہے۔ یا مثلاً کسی کا دل دکھایا یا کسی کو تکلیف
بہنچائی، اس کی تلانی ممکن ہے، وہ یہ کہ اس سے جاکر معافی ما نگ لو۔

بی قاعدہ حقوق اللہ سے توبہ کرنے کے بارے میں بھی ہے، مثلاً آپ نے زکو ہ اوانہیں کی، چونکہ اس کی تلافی کرنی ممکن ہے، اس لئے زکو ہ اوا کرنی ہوگی، لہذا توبہ کے ساتھ تلانی بھی کرو۔ اسی طرح اگر نمازیں رہ گئی ہیں یا روزےرہ گئے ہیں تو پہلے ان کی تلافی کرواور پھرمعافی مانگو۔

قضاء عمرى كاحكم

آئ کل بیمسکہ بہت زور وشور سے پھیلایا جارہا ہے کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں، دلیل اس کی بیپیش کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "الاسلام یجب ماکان قبلہ" یعنی اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوتو اسلام لانے سے پہلے جو اس نے گناہ کئے تھے، اسلام لانے سے وہ سبختم ہو جاتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص سرسال کی عمر میں اسلام لایا تو اب اسلام لانے کے بعد گزشتہ سرسال کی نمازیں قضاء کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ کے اسلام لایا تو اب آئ ہی سے نمازیں شروع کردے۔

## توبه کواسلام لانے پر قیاس کرنا

بعض لوگوں نے اسلام لانے پر''توبہ'' کرنے کو بھی قیاس کرلیا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کس شخص نے ساری عمر نمازیں نہیں پڑھیں،اب توبہ کرلی تو اب گزشتہ زمانے کی نمازیں قضاء کرنے کی ضرورت نہیں۔

یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ تو بہ کو اسلام پر قیاس کرنا درست نہیں، وجراس کی بیہ ہے کہ جو شخص ابھی مسلمان ہوا ہے، وہ جب کا فرتھا تو اس کفر کے زمانے میں وہ فروع کا مخاطب ہی نہیں تھا، اس کو تو بہتم تھا کہ پہلے اسلام لا، اس زمانے میں اس پر نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ نماز تو اس وقت فرض ہوگی جب

وہ مسلمان ہوگا، اس کئے گزشتہ زمانے کی نمازیں اس پر قضاء کرنی ضروری نہیں۔

بخلاف مسلمان کے، اس پر تو بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوگی اور جب اس نے وہ نمازین نہیں پڑھیں تو وہ اس کے ذیے پر باتی رہیں، ایک عرصہ دراز کے بعد جب اس نے نماز چھوڑ نے کے گناہ سے تو بہ کی تو تو بہ کا اصول سے ہے کہ جس گناہ سے تو بہ کی جہ اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو تلافی کئے بغیر تو بہ قبول نہیں ہوگی، لہٰذا اس کے ذیے ان نمازوں کی قضاء ضروری ہوگی۔ اس طرح اگر روزے چھوڑے ہیں تو ان روزوں کی قضاء کرنی ہوگی، کیونکہ روزے اس کے ذیے باتی ہیں۔

## توبه سے نمازیں معاف نہیں ہوگی

ورنداس کی تو کوئی معقول وجہ نہیں کہ ایک شخص تو اسی سال تک مسلسل نماز پڑھتا رہے اور دو سرا شخص اسی سال تک نماز نہ پڑھے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرلے کہ یا اللہ! میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور اس توبہ کے نتیج میں اس کی ساری نمازیں معاف ہو جا کیں، یہ تو کوئی معقول بات نہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کی نمازیں قضاء ہو جا کیں تو ان کو قضاء کرلواور پڑھ لولیکن اگر ایک دن سے زیادہ کی نمازیں قضاء ہو جا کیں تو ان کو کو قضاء کر اور کی ضرورت نہیں، صرف تو بہ کرلو۔ یہ عجیب مسلم اپنی طرف سے کو قضاء کر نے کی ضرورت نہیں، صرف تو بہ کرلو۔ یہ عجیب مسلم اپنی طرف سے بنالیا ہے، اس کے ذریعہ لوگوں کے ہاتھ میں بڑا اچھانسخہ آگیا کہ جب نمازیں قضاء ہو جا کیں تو ان کواور اس کے بعد تو بہ کرلو، یہ سب

نضول باتیں ہیں، کیونکہ تو بہ کا اصول ہے ہے کہ جس کی تلافی ممکن ہے،اس کی تلافی ممکن ہے،اس کی تلافی کئے بغیر تو بہ قبول نہیں ہوتی۔

#### شراب سے توبہ

مثلاً ایک مخص بہت عرصے تک شراب بیتا رہا، اب توبہ کرنے کی توفیق ہوئی تو بس توبہ کرلینا کافی ہے، کیونکہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، تلافی کے بغیر بی اللہ تعالی اس کی توبہ تبول فرمالیں گے۔

#### چوری سے تو بہ

یا مثلاً کی مخص نے کچھ پیسے چوری کئے اور کھالئے، بعد میں توبہ کی تو فیق ہوئی تو اس کی تلائی ممکن ہے، وہ اس طرح کہ جس کے پیسے چوری کئے تھے، اس کو پیسے واپس کرے یااس سے معاف کرائے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔

#### زكوة نهدينے سے توبہ

یا مثلاً گزشته سالوں کی اکوۃ ادانہیں کی، اب توبہ کی توقیق ہوئی تو جب تک گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادانہیں کرے گا، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگ، یہی معاملہ نمازوں کا اور روزوں کا ہے کہ جب تک ان کو ادانہیں کرے گا، صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے۔

### نمازیں ادا کرے اور وصیت بھی کرے

بہرحال! توبہ تفصیلی یہ ہے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے کو دیکھے کہ میرے ذے اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے حقوق کچھ واجب ہیں یا نہیں؟ حقوق اللہ میں نماز کو دیکھے کہ میرے ذے کئی نمازیں باتی ہیں، ان کو قضاء کرنے کی فکر کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مستقل کا پی بنائے، اس کا پی کے اندر یہ لکھے کہ میرے ذے اتنی نمازیں باتی ہیں، اگر پوری طرح یا دنہ ہوں تو ایک احتیاطی تخیینہ لگا کر ان کی تعداد لکھے اور یہ لکھے کہ میں آج فلاں تاریخ سے ان نمازوں کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں اور ہر نماز کے ساتھ ایک سابقہ نماز کی قضاء کروں گا اور جتنی نمازیں ادا کرلوں گا وہ اس کا پی کے اندر درج کردوں گا، اگر میں ان نمازوں کو قضاء کئے بغیر مرجاؤں تو میں اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال سے ان نمازوں کا فدیدادا کردیں۔

## بلاوصيت فدريهادا كرنا واجب نهيس

اگر کوئی شخص اس طرح وصیت نہیں کرے گا تو پھر اگر چہ بیشخص لا کھوں روپے ترکہ میں چھوڑ کر چلا جائے، پھر بھی وارثوں کے ذیے نمازوں کا فدیدادا کرنا واجب نہیں ہوگا، وارثوں پر نماز روزوں کا فدیدادا کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والا وصیت کر جائے، اور یہ واجب بھی کل مال کے ایک تہائی کی صد تک واجب ہوگا، ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگا۔

#### ز کو ۃ روزے ادا کرے اور وصیت کرے

یمی معاملہ روزوں کا ہے۔اب تک زندگی میں جتنے روزے چھوڑ ہے ہیں، ان کو کا پی کے اندر لکھ لے، اگریقینی تعدادیاد نہ ہوتو اندازے ہے ایک احتیاطی تعدادلکھ لے، پھران کوادا کرنا شروع کرےاور کا بی میں لکھتا رہے کہ میں نے اتنے روزے اوا کر لئے اور اس کا لی میں بیروصیت بھی لکھے کہ اگر اس دوران میراانقال ہو جائے تو میرے ترکہ میں سے بقیدروزوں کا فدیدادا کردیا حائے۔ای طرح زکوۃ کا حباب کرے کہ گزشتہ سالوں میں میرے اوپر کتنی ز کو ہ فرض ہوئی جو میں نے اب تک ادانہیں کی، چھراس کو کا بی کے اندر درج کرے اور اس کو اوا کرنا شروع کرے اور کا بی میں لکھتا رہے، اور بیروصیت بھی لکھدے کہ اگر اس دوران میرا انقال ہو جائے تو بقیہ زکوۃ میرے مال میں ے اداکر دی جائے، بہتو ہفصیلی ہے۔ بہر حال! اصلاح نفس کے لئے جب کوئی شخص کی شخ کے پاس جاتا ہے تواس سے بیدونوں کام کرائے جاتے ہیں، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی - توبہ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ملیہ نے بہت ی جزئیات یہاں بیان فرمائی ہیں،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان مرحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

گناہ نہ کرنے کاعزم دھرارہ جاتا ہے

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ ہر ہفتہ تو بہ کرتا ہوں لیکن بعد ایک روز کے تمام حہتیہ وغیرہ غارت ہوجا تا ہے۔ (انفاس عیلی ۱۹۴)

یہ وہ حالت ہے جو تقریباً ہرایک کو زندگی میں پیش آتی ہے کہ توبہ کرلی اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام پچھلے گنا ہوں سے معانی ما تک لی اور تہتہ اور عزم بھی کرلیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگلے دن ہی وہ سب تہتہ اور عزم غارت ہوجا تا ہے، یعنی جس وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کیا تھا، اس وقت تو برا پکا عزم اور ارادہ تھا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب پچھ وقت گزرتا ہے اور حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو وہ سارا عزم دھرارہ جاتا ہے اور آدی دوبارہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوجا تا ہے، اکثر و بیشتر یہ حالت ہرایک کو پیش آتی ہے۔

## توبه کی میلی شرط: گناه پر ندامت

بلکہ ایک بات اور عرض کردوں، وہ یہ کہ پہلے تو آدمی کواس بات میں شبہ رہتا ہے کہ میری تو بہ تی ہوئی یانہیں، اس لئے کہ تو بہ کے لئے تین شرائط ہیں۔ جب یہ بینی شرائط پائی جا ئیں تب تو بہ تی ہوتی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو بیسے بینی شرائط پائی جا ئیں تب تو بہ تی ہوتی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو بیسے بھلے تمام گناہوں پر ول میں ندامت ہو، شرمندگی ہواور اس گناہ کا اقرار اور اعتراف ہو، اگر اقرار اور اعتراف نہیں ہے اور گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں اعتراف ہو، اگر اقرار اور اعتراف نہیں ہوئی ۔ لہذا یہ بات کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں خصوط رکھ ، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھ ، نہیں ۔ لہذا تو بہ کی پہلی شرط ندامت ہے کہ یا اللہ! جھ سے بردی غلطی ہوگئ ، میں اقرار کی مجرم ہوں، مجھے معاف فرمادے۔

### توبه کی دوسری شرط گناه کا ترک

توبہ کی دوسری شرط جس کے بغیر توبہ کا ال نہیں ہوتی، وہ بیہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کے بغیر توبہ نیں ہوسکتی، بیتو نہیں ہوسکتی کہ انسان ایک طرف توبہ نہ طرف توبہ نہ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔

### توبہ کی تیسری شرط گناہ نہ کرنے کاعزم

تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے دل میں بیر م اور ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گاوں گا۔ بہر حال! تو ہی بیتن شرائط ہیں جن کے بغیر تو بہ کمل نہیں ہوتی۔

#### عزم نه ہونے کا شبہ

جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اکثر صاحب ایمان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری شرط یعنی گناہ کو چیوڑ دینا، اس پر بھی عام طور پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ تیسری شرط کہ بیئزم کرنا کہ آئندہ بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس شرط کے پورا ہونے میں اکثر شہر ہتا ہے لہ معلوم نہیں پکا ارادہ ہوا یا نہیں، کیونکہ توبہ کرتے وقت دل میں بید دھر کا لگا ہوا ہے کہ تو بہ تو کر رہا ہوں لیکن میں کتنا اس تو بہ پر قائم رہوں گا اور کتنا میں ایٹ آپ کو اس گناہ سے بچاسکوں گا، اس بارے میں دل میں شہر ہتا

ہے،اس شبہ کی موجود گی میں عزم مکمل ہوا یانہیں،اور جب عزم مکمل ہونے میں شبہ ہے تو تو بھل ہونے میں بھی شبہ ہوا، کیونکہ عزم کے بغیر تو بھل نہیں ہوتی، اس وجہ ہے آ دمی پریشانی کا شکارر ہتا ہے۔

وحركا لكاربنا توبه كے منافی تبیں

غور سے مجھ کیجئے کہ توبہ کے رکااور سیا ہونے کے لئے عزم بیشک ضرور کی ہے، لیکن اگر دل میں ساتھ ساتھ بدوھ کرلگا ہوا ہے کہ میں عزم تو کررہا ہوں مگر پیة نہیں میں آئندہ اس عزم پر قائم رہوں گا یانہیں، اینے نفس پر بھروسہ مہیں ہے، تو محض بیددھڑ کہ لگا رہنا توبہ کی تکمیل کے منافی نہیں، جب یکا ارادہ کرلیا تو دھڑ کے کے باوجود وہ ارادہ ایکا ہی رہے گا اور اس کی وجہ سے تو بہ میں كوئى نقص واقع نهيس ہوگا انشاءاللہ۔

وهر کے کی ایک مثال

اس کی مثال یوں مجھیں جیے آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور اپنی طرف سے اس کو پختہ بنایا، ستون پختہ بنائے ، بیم پختہ بنائے ، لو ہا اور سمینٹ مناسب لگایا،لیکن ساتھ میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر کسی دن زلزلد آیا تو عمارت گرجائے گی، ماکسی وقت اس کے اوپر بم گر گیا تو بی ممارت گرجائے گی، اب زلزله كا بھى انديشہ ہے، بم كرنے كا بھى انديشہ ہے اور كوئى حادثہ پيش آ جانے کا بھی اندیشہ ہے لیکن ان اندیشوں کی وجہ سے مینہیں کہا جائے گا کہ بیہ عارت کی نہیں بی، بلکہ عارت تو کی ہے، البتہ اندیشے اپی جگہ ہیں، ان اندیثوں کے لئے کوئی اور تدبیراور سد باب سوچولیکن اس کی وجہ ہے عمارت کو کمزور نہیں کہا جائے گا۔

## آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم توبہ کیلئے کافی ہے

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہدرہا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کہنے کی جراًت ہوتی، بلکہ یہ بات میں نے اینے ایک بزرگ حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمة الله عليه سے في جو حضرت تفانوى رحمة الله عليه كے مجاز صحبت تھے اور بڑے عجیب وغریب صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، وہ اپنی ہر مجلس میں اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑامشکل ہے، ارے میاں! روزانہ توبہ کرلیا کرو۔ ایک دن میں نے ان سے بوچھا کہ حضرت! آپ بیفر ماتے ہیں کہ تو بہ کرلیا کرو، ہمیں تو اس میں شک رہتا ہے کہ کی توبہ ہوئی یانہیں؟ کیونکہ یہ پہنہیں چاتا کہ آئندہ گناہ ند کرنے کا عزم یکا ہوا یانہیں؟ اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی طرف سے تو گناہ نہ کرنے کا عزم کراو، پھر بہ جو گناہ ہو جانے کا اندیشہ اور دھڑ کا لگا ہوا ہے، بیوتو یہ کے منافی نہیں۔ بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات میں کی مقامات پر بیمضمون نظر سے گزرا، حضرت والا نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بیاندیشہ توبہ کے منافی نہیں، اس لئے جب ایک مرتبہ اپنی الرف سے پکا ارادہ کرلیا کہ انشاء اللہ بیکا مہیں کروں گا تو بس توبہ ہوگئ۔ توبہ کے نتیجے میں گناہ نامہ اعمال سے مٹاویے جاتے ہیں

اورتوبہ ہونے کے معنی میہ ہیں کہ جس وقت تم نے بیتوبہ کرلی، اس وقت

تک تمہارے جتنے گناہ ہے، اللہ تعالی نے اپ نصل سے مٹا دیے۔ اس بارگاہ کا کرم دیکھئے کہ توبہ کے معنی صرف بینہیں ہیں کہ وہ گناہ معاف کر دیے اور معاف کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں درج تو ہیں لیکن اس پر تمہیں سر انہیں دیں گے، بلکہ توبہ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے جا ئیں گے، اب وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے تا کہ آخرت میں ان گناہوں کود کھ کر شرمندگی بھی نہ ہوکہ میں نے فلاں کام کیا تھا۔

آج کل حماب کا جو طریقہ ہے، اس میں تین کالم ہوتے ہیں، ایک دیدے کا، ایک بیلنس کا، یعنی یہ آ مدنی ہوئی اور بیخرج ہوا اور بیبیلنس ہوا، الہذا جتنے پیے کی کو دیے ہیں وہ بھی حماب میں لکھے ہوئے ہیں اور جتنے پیے کی کو دیے ہیں وہ بھی حماب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی جتنے پیے کی سے لئے ہیں وہ بھی حماب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے یہاں حماب اس طرح ہے کہ وہاں ڈیبٹ کوئی نہیں، کیونکہ جب تم نے تو بہ کرلی اور اللہ تعالی سے صدق ول کے ساتھ معافی ما مگ لی تو اب تمہارے ڈیبٹ کے خانے میں پھے بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ جو پچھ لکھا ہوگا وہ کریڈٹ کے خانے میں ہوگا اور اس پرتمہیں انشاء اللہ تو اب ملے گا۔

''ستَّار'' ستاری کا معاملہ فرما کیں گے

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور سرگوشی کے انداز میں اس سے کہیں گے کہ بتا تونے دنیا میں بیاگناہ کیا تھا؟ وہ کے گا جی ہاں! کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کے گا کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا؟ ہی ہاں! کیا تھا۔ گناہ شار کرانے اور اقر ارلینے کے بعد پھراس بندے سے فرما ئیں گئے کہ میں نے دنیا میں تیری ستاری کی، تیری پردہ پوشی کی اور کسی کوان گناہوں کے ہیں نے دنیا میں تیری نہیں چلا، ان گناہوں کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ لہذا وہاں آخرت میں بھی کسی دوسرے کو وہ گناہ نہیں دکھا ئیں گے، اللہ تعالی ایسی ستاری فرمائیں گے۔ بہرحال! اگرایک مرتبہ تو بہ پکی ہوگی تو انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو گئے اور نامہ اعمال سے مناویے گئے۔

### الله تعالى سے بى توبە پراستقامت طلب كرو

اب اگراس بات کا دھڑکہ لگا ہوا ہے کہ کہیں بیرگناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہوجائے تو بیددھڑکہ لگا کرے اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہدو کہ یا اللہ! میں نے تو ہرکی اکیکن اے اللہ! جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی، میں اپنے توت بازو سے اس تو ہر پر قائم نہیں رہ سکتا، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پر استقامت عطافر مائے۔

### اے اللہ: ہمارے اعضاء آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں

ایک دعایں حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُو بَنَا وَنَوَا صِینَا وَجَوَا دِحَنَا بِیَدِكَ لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰ لِكَ بِنَا فَكُنُ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ السَّبِيُلِ.

اے اللہ! ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء وجوارح، بیسب
آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان میں ہے کی چیز کا آپ نے ہمیں مالک

مہیں بنایا، نہ ہم اپنے دل کے مالک ہیں، نہ اپنی زبان کے مالک ہیں اور نہ

اعضاء کے مالک ہیں، الہذا جب بیسب اعضاء آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو

اے اللہ! آپ ہی ہمارے کارساز بن جائے اور ہمیں سیدھے راستے کی

ہدایت عطافر مائے۔

اے اللہ! وہ چیز عطافر ماجوآپ کوراضی کردے

یہ بھی اللہ تعالی ہے کہو کہ یا اللہ! ہم نے توبہ تو کرلی لیکن ہے دل، ہے دماغ، بیزبان، بیہ ہاتھ، بیہ پاؤل اور بیاعضاء و جوارح سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اے اللہ! اب آپ ہی ان کو ثابت قدم رکھتے، ہمارے بس میں نہیں اور بیدعا کریں کہ:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ سَنَالُتَنَا مِنُ اَنْفُسِنَا مَالَا نَمُلِكُهُ اِلَّا بِكَ فَاعُطِنَا مِنْهَا مَايُرُ ضِيْكَ عَنَّا۔

اے اللہ! آپ نے ہم سے ایس ایس چیزوں کا مطالبہ فرمایا ہے جس کو پورا کرنے کی ہمارے اندر طافت نہیں جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو، لہذا اے اللہ! ہمیں وہ چیزیں عطافر ما جوآپ کوہم سے راضی کردیں۔اس لئے اپنی تو بہ سی کی کرلواور جو دھڑکا لگا ہواہے، اس کو اللہ تعالی کے حوالے کردواوریہ کہواہے اللہ! آپ ہی اس تو بہ پر ثابت قدم رکھئے۔

پخته کار بننے کیلئے لمباسفر در کار ہے

دوسرا مسئلہ وہ ہے جوان صاحب نے حضرت والا سے بوچھا کہ ہم ہفتہ
تو بہ کرتا ہوں اور ایک دن کے بعد تمام تہتیہ غارت ہو جاتا ہے، ایک دن تو بہ
کی، دوسرے دن پھر گناہ میں جتلا ہوگیا۔ یہ معاملہ بکثرت ہم سب کو پیش آتا

رہتا ہے۔حضرت والانے ان صاحب کے جواب میں پہلے تین شعر لکھے۔ صوفی نہ شود صافی تاؤر نہ کشد جامی

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یعنی کوئی صوفی صحیح معنوں میں صوفی نہیں میں میں میں از سے اقرار کی اقرار کی میں میں میں میں فرز ان کا سے اتر

ہوسکتا جب تک وہ پانی کے ساتھ الجھٹ بھی نہ پیئے، جب صوفی پانی کے ساتھ الجھٹ بینا گوارہ کرلیتا ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں، اور

انسان کے اندر جوخامی ہے اس کو دور ہونے میں اور انسان کو پختہ کار بننے میں

ایک دن ایک رات کافی نہیں بلکہ اس کے لئے لمباسفر جاہے۔

مرتے دم تک فارغ ہوکرنہیں بیٹھنا

دوسراشعرا حضرت والا نے مولانا روی رحمة الله علیه کانقل فرمایا که: اندریں ره می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش

لین اس راست میں ہرونت تراش وخراش کرنی پرتی ہے اور مرتے دم تک ایک لیے کے لئے بھی فارغ ہو کرنیس بیٹھنا۔ لینی بیٹیس کہ آ دم مطمئن ہو کر بیٹھ

جائے کہ اب ہماری اصلاح ہوگئ، یاش جوتمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، یکی

وقت بھی تہیں ڈی جائے گا، لہذا کی وقت بھی بے قر ہو کرنہیں بیر سنا۔ جیسے

آپ نے بچلواری لگائی تو اب اس بچلواری کو قاعدے میں رکھنے کے لئے کٹائی چھٹائی کی ضرورت ہر وقت لگی رہے گی، بھی ایک پند کاف دیا، بھی بہنی کاف

دی، مجھی پھول کاف دیا، اگر اس مجلواری کو ویے بی چھوڑ دو کے تو وہ جھاڑ جھاڑ میں اس کا راش خراش کرنی پڑتی ہے جھکار بن جائے گا۔ای طرح انسان کواپے نفس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے

اوراس کی ہر وقت گرانی کرنی پڑتی ہے، ایک لحد کے لئے بھی فارغ ہوکر ٹہیں بیٹھنا جاہئے۔

## آخرکارعنایت ہوہی جاتی ہے

تيراشعربيكها كه:

تادم آخر دے آخر بود

م که عنایت باتو صاحب مربود

یعن اگر الله تعالی آخردم تک اپی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمادی تو پھر الله تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوہی جاتی ہے۔

#### جب توبہ ٹوٹے دوبارہ عزم کرلو

یہ تین شعر لکھنے کے بعد حضرت والا نے میہ جملہ لکھا کہ: حاصل میہ کہ فکر و کوشش جاری رکھنا چاہئے، انشاء اللہ تعالیٰ ای طرح کامیابی ہوجائے گی۔ (اینا)

اینی اس گرکوپنے بائدھ او، وہ یہ کہ جو بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، اس سے ماہوں ہوکر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ جب توبہ ٹوٹ پھر دوبارہ پختہ عزم کراو، یہ فکر اور کوشش آخر دوبارہ پختہ عزم کراو، یہ فکر اور کوشش آخر دوتت تک جاری وئی چاہے، ماہوں ہوکر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ میری توبہ بار بار فوٹ رہی ہے، اہذا توبہ کرنے کو چھوڑو، یہ ماہوی ٹھیک نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ پختہ عزم کرو۔

### انسان کے ارادے میں بری قوت ہے

الله تعالی نے انسان کے ادادے میں بوی قوت دی ہے، انسان نے اپنے ادادے کی طاقت سے بوے بوے بہاڑ سرکر لئے ہیں، ادادے کی طاقت سے جاند پر پہنچ گیا اور مر تخ پر پہنچ گیا ایٹم بنالیا، ہائیڈروجن بم بنالیا، اس محت کی طاقت کونٹس و اس محت کی طاقت کونٹس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے استعال کرو، گناہ سے بیجنے کے لئے اس کو استعال کرو، گناہ سے بیجنے کے لئے اس کو استعال کرو، گناہ سے بیجنے کے لئے اس کو استعال کرو، اگرایک مرتبہ کر گئے تو چھر دوبارہ تازہ دم ہوکر اٹھواور اپنے عزم کو

تازہ کروکہ میں پہلے ہے زیادہ قوت کے ساتھ اس گناہ کا مقابلہ کروں گا۔ اگر ہتھیار ڈالدیے تو مارا گیا

ر جھيار والدي<u>ن</u> او مارا کيا

ابتداء میں کھی ہوتی ہے، جب انسان قرآن و مدیث منتا ہے یا بزرگوں کی ہا تیں سنتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ گناہوں کو چھوڈ تا چاہے اور صحیح راستے پرآنا چاہئے، لیکن نفس جو گناہ کا عادی بنا ہوا ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اب نیکی کے تقاضے اور گرائی کے تقاضے میں تشی ہوتی ہے، ففس چونکہ موٹا ہے اور اس کے اعدر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے جبکہ نیکی کے تقاضے کے اعدر ابھی اتی طاقت بیدانہیں ہوئی، اس لئے جب دونوں کے درمیان سنتی ہوتی ہے تو یفس نیکی کے تقاضے کو گرا دیتا ہے، اب اگر نیکی کے قاضے نے اس اس می تھے والی اس نے جھے ڈھا دیا، اس اس می جھے ڈھا دیا، اس اس میں میں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کہ اس نیس نے جھے ڈھا دیا،

پھر ہمیشہ نفس کرتارہے گا

لیکن اگریکی کے تقاضے کو یہ سمجھایا کہ تو جتنی مرتبہ ہے گا، اتنی مرتبہ تیرے اندر مزید قوت پیدا ہوگی ۔ تو اب وہ نیکی کا تقاضہ تی طاقت کے ساتھ، عظم مرا اور نے حوصلے کے ساتھ اٹھے گا، اب جب دوبارہ نفس سے مقابلہ ہوگا تو یہ نیکی کا تقاضہ بچھ دریا اسکے مقابلے میں ڈٹار ہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہی داؤ میں گرجائے بلکہ پہلی مرتبہ کی بنست مقابلہ بہتر ہوگا، البتہ پھر دوبارہ گر جائے گا، پھراس گرنے کے نتیج میں دوبارہ اسکے اندر مزید طاقت اور قوت پیدا جائے گا، پھراس گرنے کے نتیج میں دوبارہ اسکے اندر مزید طاقت اور قوت پیدا

اب اس نس سے مقابلہ کرنا بیار ہے تو یہ نیکی کا تقاضہ مارا گیا۔

ہوگ، اب تیسری مرتبہ جب مقابلہ ہوگا تو بینش کاؤٹ کر برابر کا مقابلہ کر ہے گا، اس کے بعد رفتہ رفتہ بیائی کا تقاضہ نفس کو بھی چےے کر وے گا۔ زندگی مجر بیہ ہوتا رہے گا کہ بھی اس نے کرا دیا اور بھی اس نے گرا دیا، بھی بیان اس کے اعدر اور بھی وہ غالب آگیا، جب بار بار مقابلہ ہوتا رہے گا تو اللہ تعالی اس کے اعدر اتن طاقت عطافر ما دیں گے کہ بھر بمیشہ نیکی کا تقاضہ نفس کو گرائے گا اور نفس بمیشہ گرتا رہے گا انشاء اللہ تعالی۔

## مرتے ام تک نفس سے موشیار رہنا ہے

کین قاعدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی غافل ہوکر ٹیس پیشتا کہ
اب چونکہ میں بہت بڑا پہلوان ہوگیا ہوں، البذا اب مجھے کرت کی اور مشق
کرنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ اس کو بھی روزانہ کرت کرنی ہے اور روزانہ
بادام کھانے ہیں اور روزانہ اپنی غذا کا اہتمام کرنا ہے، اگر اس نے یہ چیزیں
چچوڑ دیں تو وہ نصی ہو جائے گا اور کی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں
رہے گی، البذا اگر طاقت حاصل کر کے پہلوان بن بھی گیا اور نفس وشیطان کو گرا
کبھی دیا، تب بھی اس کو ہر وقت ریاضت کی ضرورت ہے تا کہ اس کی قوت ای
درج میں بحال رہے، اس لئے فرمایا:

تادم آخر دے فارغ مباش آخردم تک ایک لمے کے لئے بھی فارغ ہونے کا موقع نہیں ہے۔

## جام مے توبیشکن، توبدمیری جامشکن

بہرحال! نوبہ ٹوٹے کا معاملہ ہرانسان کے ساتھ پیش آتا ہے، البذا گھرانے کی ضرورت نہیں، جب توبہ ٹوٹے، دوبارہ توبہ کرلواور استعفر الله دہی من کل ذنب واتوب الیه پڑھلو۔ ایک شاعر کا بڑے مزے کا شعرہے ک

> جامِ سے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے

الیمی جب جام مے سامنے آتا ہے تو توبر ٹوٹ جاتی ہے اور جب توبہ آتی ہے تو جام کو توڑوی ہے ، اس کے نتیج میں میرے سامنے ٹوٹے ہوئے ہوئے پیانوں کے فیر پڑے ہیں۔ ''بی ول' کا لفظ شاعر نے یہاں دومعنوں میں استعال کیا ہے، ایک تو ''عہد' کے معنی میں، کیونکہ ''عہد' کو بھی '' پیان' کہتے ہیں اور دوسرے'' گال ' کے معنی میں، کیونکہ شراب کے گال کو بیانہ کہا جاتا ہے، اس لئے اس نے کہا کہ ''سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے، لیعنی ایک طرف پیان ٹوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف پیانے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن طرف پیان ٹوٹ رہے ہیں اتی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر'' پیانے' ہی فوٹ ہے ہیں، لیکن فوٹ رہے ہیں، لیکن فوٹ رہے ہیں، لیکن فوٹ رہے ہیں تو طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر'' پیانے'' ہی فوٹ ہیں، کہاں' نہیں ٹوٹے۔ اگر آدی شروع میں گھرا جائے کہ یہ میری فوٹ ہیں، ''بیان' نہیں ٹوٹے۔ اگر آدی شروع میں گھرا جائے کہ یہ میری فوٹ رہی ہا اور ہارکر بیٹے جائے آتا اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس وشیطان نے نوبٹوٹ رہی ہا ایا، اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آئین۔

#### بازآ بازآ برآنجي سى بازآ

جنتی مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے ،اس کا علاج ہیہ ہے کہ فوراً دوبارہ عہد کو تازہ کرو اور دوبارہ توبہ کی طرف بڑھو، ان کی بارگاہ توالی ہے جیسے کسی شاعرنے کہا کہ:

باز آ باز آ برآنچه ستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرتی باز آ

ای درگهٔ مادرگه نوامیدی نیست

صد بارگر توبه شکستی باز آ

یعنی اور جگہوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگرتم ایک مرتبہ جرم کرو گے، دومرتبہ کرو گے، تین مرتبہ کرو گے، تین مرتبہ کرو گے، تین مرتبہ کرو گے اور یہ کہد دیا جائے گا کہ اب یہاں تو وہ کان سے پکڑ کر باہر نکال دیے جاؤ گے اور یہ کہد دیا جائے گا کہ اب یہاں مت آنا، مکر ان کی بارگاہ ایس ہے کہ ان کی طرف سے یہ اعلان ہور ہا ہے کہ اگر سوبار بھی تو بہ تو ڑ بچھ ہوتو پھر میر سے پاس واپس آ جاؤ، پھر بھی تمہار کی تو بہ کا قب کا قب کا قب کا دوازہ کھلا ہوا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ کوشش جاری رکھنی دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ کوشش جاری رکھنی جائے، انشاء اللہ اس طرح کامیابی ہو جائے گی، ہمت نہ ہارواور مایوس ہوکر مت بیٹھواور کوشش کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ایک نہ ایک دن کامیابی عطا مت بیٹھواور کوشش کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ایک نہ ایک دن کامیابی عطا فرما دیں گے۔

### الله تعالی سے باتیں کیا کرو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
میاں! اللہ تعالیٰ ہے اس طرح با تیں کیا کرو کہ یا اللہ! میں اس گناہ کے سلاب
ہے نہیں نج سکوں گا، یہ میرے بس میں نہیں، میں آپ ہے مانگاہوں کہ
آپ ہی جھے بچاہیے ورنہ پھر مجھ ہے مؤاخذہ نہ فرمایئے گا، ہر چیز آپ کی
قدرت میں ہے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اپنے اللہ
ممیاں ہے اس طرح کی با تیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی سقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ
وعارونہیں فرماتے۔

## حضرت بونس عليه السلام سيسبق لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قضے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ کہ حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ میں تین دن رہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ اہل حکمت کے فزدیک اس کا ننات میں کوئی خرخرم محض نہیں بلکہ ہر خرر معنی انشاء ہوتی ہے، یعنی ہر خبر سے کوئی نہ کوئی امر یا نہی لکلتا ہے کہ بیکام کرو یا یہ کام نہ دو اور ہر خبر سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنے واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے اندرکوئی نہ کوئی سبق ہے۔

بہرحال! حفرت یونس علیہ السلام چھٹی کے پیٹ میں بین دن رہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں بیکام کیا کہ اپنے رب کو پکارا اور کما کہ:

> لَا إِلَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ آكالله تعالى نے ہوے مرے كى بات بيان فرباكى ، وہ يدكہ: فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَ نَجَيْنًا هَ مِنَ الْغَمِّ وَ كَلَّالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ (مورة انباء: آیت ۸۸)

جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکارکو تیول کرلیا اور اس کو ہم نے اس محمن سے نجات دیدی اور اس طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں یا نجات دس کے۔

## کیا ہرمومن پہلے مچھل کے پید میں جائیگا؟

اب سوال یہ ہے کہ اس آخری جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ای طرح مؤمنوں کو نجات دیں گے، کیا ہر مؤمن پہلے چھل کے پیٹ میں جائے گا، وہاں جاکر یہ کلمات کا إللة إلا آنت سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ پڑھے گا تو ہم اس کو بھی مچھل کے پیٹ سے نجات دیدیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کسی بھی قتم کی ظلمت میں گھر جاؤ تو جاؤ، گنا ہوں کی ظلمت میں یا ماحول کی ظلمت میں یا شرکی ظلمت میں گھر جاؤ تو جمیں پکارو اور کہو کا إللة إلا آنت سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ اور

جبتم ہمیں پکارو گے تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کوہم نے نجات دی تھی، اسی طرح ہم تمہیں بھی نجات دیں گے۔

#### اس ذات کو یکارو

لہذا ہم لوگ جونفس کی اور گناہوں کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں،
اس کاحل میہ ہے کہ اس ذات کو پکار وجس نے اس نفس کو پیدا کیا اور جو خالت نور
مجھی ہے اور خالق ظلمت بھی ہے، جو خالق خیر بھی ہے اور خالت شربھی ہے، اس
کو پکار واور کہو کہ اے اللہ! آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، آپ ہی ان کو ہم
سے دور فرما و یہ بح ہم اس طرح پکار و کے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔
حضور علی ستر مرتبہ استغفار فرماتے

خلاصہ یہ کہ توبہ ایسی چیز نہیں کہ اگر کسی وقت وہ ٹوٹ جائے تو آ دی
مایوں ہوکر بیٹے جائے ،نہیں، بلکہ ساری عمریہ کام کرتے رہنا ہے۔ارے ہم اور
آپ کس شار و قطار میں ہیں، جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں اپنے پروردگار سے دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ گنا ہوں
سے معصوم ہیں اور گنا ہوں کا صدور آپ سے ممکن نہیں اور کوئی بھول چوک ہو
بھی گئ تو اللہ تعالی نے پہلے سے اعلان فرما دیا ہے کہ وہ سب معاف ہے، اس

### پچھلے درجات سے استغفار ہوتا تھا

بزرگوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس لئے استغفار فرماتے تھے گہ آپ کے درجات میں ہرلمحدادر ہر لحظر تی ہورہی تھی، جب آپ اگے درجے پر پہنچتے تو بچھلا درجہ آپ کو بمزلد گناہ کے نظر آتا تھا،

آپ اس پراستغفار فرماتے تھے، لہذا ہمیں تو ہرآن استغفار کرتے رہنا چاہئے، جب غلطی ہو جائے پھر لوٹ آؤ، پھر غلطی ہو جائے تو پھر استغفار کرلو، یہی عمل

کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے انشاء اللہ اورنفس

وشیطان تمہارے قابو آ جائیں گے بشرطیکہ تم ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔

#### شیطان کا مکر کمزور ہے

قرآن كريم نے فرمايا:

إِنَّ كَيُدَالشَّيُطَانِ كَانَ ضَعِيُفًا

یعنی شیطان کا کر بڑا کمزور ہے، بظاہرتو یہ بڑا فول فال کرتا ہے اور بڑا رعب دار معلوم ہوتا ہے لیکن جو آ دمی ایک مرتبہ اس کے سامنے ڈٹ گیا، یہ وہیں

غبارے کی طرح بیٹے جاتا ہے، بس اس کے سامنے ڈٹ چانا شرط ہے۔ بعض

لوگ فوں فال بہت کرتے ہیں اور شور بچاتے ہیں اور وعوے کرتے ہیں کیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کوئی دوسرا اُلَّ دُی اِن کے مقابلے میں ڈٹ

جائے تو وہ وہاں بیٹے جاتا ہے۔ روس کا سربراہ بڑی ڈیٹیٹس مارا کرتا تھا کہ میں بیہ

کردوں گا وہ کردوں گا، ساری دنیا کو تباہ و برباد کردوں گا، روزانداس کا ایک نیا

بیان آ جا تا تھا، لوگ پریشان سے کہ معلوم نہیں بیکیا چیز ہے، لیکن جب بیٹا تو

ہتاشے کی طرح بیٹے گیا۔ اللہ تعالی نے نفس وشیطان کو ایسا بی بنایا ہے، ان کا

مقابلہ کرنا بردامشکل معلوم ہوتا ہے اور یہ برے طاقت ورمعلوم ہوتے ہیں لیکن

ذراسا آ دمی ان کے سامنے ڈٹ جائے تو یہ بتاشے کی طرح بیٹے جاتے ہیں،

اس لئے ان سے گھرانے کی ضرورت نہیں، جتنی مرتبہ لطمی ہوجائے اور گناہ

ہوجائے، ہرمرتبہ لوٹ آ ڈ۔

### توبه كمعنى بين لوث أنا

توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے لفظی معنی ہیں ''لوٹ آنا' یہ تا ب یتوب قوبہ سے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی ہیں لوٹ کے آجانا، یعنی گناہ کرنے کے نتیج میں تم بھٹک گئے تھے، اب والپس لوٹ آؤ، اور اُلٹد تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم لوثو گئو میں لوثوں گا، یعنی جب تم توبہ کرو گئو میں گناہ معاف کردوں گا، لہذا جب بھی ذرا پڑی ہے۔ اتر گئے، بھروالپس پڑی پر آجاؤ، پھراتر گئے بھروالپس جب بھی ذرا پڑی سے اتر گئے، بھروالپس بٹری پر آجاؤ، پھراتر گئے بھروالپس آجاؤ، یہ اب والپس آجاؤ، یہ نہوکہ بس جب پٹری سے اتر گئے تو بس اب اتر ہی گئے، اب والپس لوشنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ کرو بلکہ دوبارہ لوٹ آؤ۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو تو بہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراچي

وتت خطاب : بعد نماز ظهر \_ رمضان البارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

مجل نمبر : 22

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

گناہوں کا علاج: توبہ

استغفار كيلئ وفت مقرر كرليس

الْحَمُدُ لِلهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا .. مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا .. مَنُ يَعْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ الله وَمَنُ يُضَلِلُهُ وَحُدَهُ لَا إِللهَ إِللهَ الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ لَا الله وَمُولِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَا مَلَى الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا.. وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا.

#### استغفاركي تعدا داور وقت مقرركرنا

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمة الله علیه کوخط میں لکھا کہ: استغفار جس میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا اور

نہایت آسان ہے، بہت محولاً مول - (انفان میلی ص ١٩٥١)

یعنی استغفاراتی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمباچوڑا وقت صرف نہیں ہوتا، ایک لحہ کے اندر آ دی یہ کہ ویتا ہے "استغفر الله رُبّی من کل ذنب

واتوب إليه" اتنا آسان مونے كے باوجود ميں بياستغفار كرنا محول جاتا مول \_حفرت تقانوى رحمة الله عليه في جواب مين ان كولكها كه:

اس حالت میں استغفار بعدد خاص کی وقت مقرر کر لیجئے تا کہاگر ہرونت یاد نہ رہ سکے تو قلق نہ ہو۔ (ایضا)

ویسے تو استغفار کے لئے نہ وقت مقرر ہے اور نہ تعداد مقرر ہے، اگر الله تعالی توفیق دے توایی ہر غلطی پر استغفار کرنا جاہئے، کیکن ایس حالت میں جبکہ آ دی استغفار كرنا بحول جاتا بوقواس كوجائ كركوكي خاص وتت مقرركر لے كديس فلال وقت استغفار کیا کرول گااور عدد بھی تعین کرلے کہ اتنی مرتبہ استغفار کرول گا،مثلا ایک تبیج پڑھوں گا۔

### استغفار کے وقت ذہن میں گنا ہوں کا استحضار

چنانچہ ہمارے بزرگ طالبین کو جب معمولات بتاتے ہیں تو ان میں استغفار کی ایک تبییج ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ استغفاریہ ہے: ٱسْتَغْفُر اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنُبٍ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ - يا

#### اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلَّهِ الَّهُ وَلَـ

اس استغفار کو خاص وقت میں اور خاص تعداد میں کرلینا مفید ہوتا ہے، اور یہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس بات کا وهیان پیدا کرے کہ مجور سے نہ جانے کتنی غلطیاں سرزو ہوئی ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں سرزو ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اے اللہ! میں آپ سے ان سب گناہوں کی معانی مانگ رہا ہوں۔

### حضور علیکی ایک خوبصورت دعا

أنُتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

حضوراقد سلى الله عليه وسلم في الكه دعا تلقين فرمائى، يه دعا آپ سلى
الله عليه وسلم سے اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب آپ جي يا عره كے موقع پر صفا
مروه كى ستى كے دوران ميلين اخطرين ميں دوڑاكرتے تھے، وه دعا يہ ہے:

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَ تَكَرَّمُ
وَتُجَارَزُ عَمَّا تَعُلَمُ فَإِنَّكَ تَعُلَمُ مَالاً نَعُلَمُ إِنَّكَ

اے اللہ! میری مغرت فرمائے اور رحم فرمائے اور درگز رفرمائے اور مجھ پر کرم فرمائے اور میرے ان گناہوں سے درگز رفرمائے جو آپ جانے ہیں، اس لئے کہ آپ وہ جانے ہیں جو ہم نہیں جانے، پیٹک آپ سب سے زیادہ معزز اور محرم ہیں۔ اس دعا میں آپ علیہ نے نہیں فرمایا کہ جو گناہ میرے علم میں ہیں، ان کو معاف فرمائے بلکہ یہ فرمایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں، میں ان ے معانی طلب کرتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فرما دیجئے۔ اور ساتھ میں آپ نے میں جو ہم نہیں جانے، ساتھ میں آپ نے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں، نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں،

مرب سے سے کہ نامۂ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہور ہاہے اور ہمیں پہتہ بھی

نہیں، اس لئے روزانہ ایک تبیع استغفار کی پڑھ لی جائے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کا برکت سے اللہ تعالی گناہوں کا

صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت ۔ سے معاف بھی فرمادیں گے۔

پہلے استغفار پھر دوسرے اذ کار

پھراستغفار کے سلیلے میں مشاکخ کے نداق مختلف ہیں، بعض مشاکخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنے روزانہ کے معمولات پورے کرنے بیٹھے تو استغفار سے شروع کرے، دوسری تبیجات بعد میں کرے، استغفار سے شروع اس لئے کہ اس لئے کرے کہ پہلے پاک وصاف ہو جائے پھر آ گے بڑھے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تبیج ، تحمید، تقدیس وغیرہ یہ سب انوارات ہیں، ان انوارات کو

اللد تعالی ی جی، تمید، تقدین و جره بیر سب الوارات یان، ان ، و ارات و ماصل کرنے سے پہلے استغفار کرے اور کامل کرے اور پہلے استغفار کرے اور پہردوسرے اذکار کرے۔

سلے دوسرے اذکار پھرآ خرمیں استغفار

جَبَد بعض دوسرے مشائ بیفر ماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے، اس لئے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: کَانُوُا قَلِیُلاً مِّنَ اللَّیلِ مَا یَهُجَعُوُنَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ يَسُتَغْفِرُونَ - (حورة الذاريات: آيت ١٨٠١)

العنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں نماز میں عبادات میں رات گزارتے ہیں اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں تاکہ یہ استغفار ان کوتا ہیوں کو بھی شامل کرلے جو ان عبادات میں پائی گئیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ! رات کو ہم نے عبادت تو کی لیکن آپ کی شایان شان عبادت نہ ہوگی، مَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَ قِلَ اور جب ان عبادات میں میں ہونے والی کوتا ہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ما گل کی گئی تو اب یہ عبادات کامل اور مکمل ہوگئیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگئیں۔ مبہرحال! استغفار کے بارے میں مشائخ کے نماق مختف ہیں، لہذا جس شخص کا جس نداق کی طرف ربحان زیادہ ہو، اس نداق کو اختیار کرلے، دونوں راستے جس نداق کی طرف ربحان زیادہ ہو، اس نداق کو اختیار کرلے، دونوں راستے جس نداق کی طرف ربحان زیادہ ہو، اس نداق کو اختیار کرلے، دونوں راستے جس نداق کی طرف ربحان زیادہ ہو، اس نداق کو اختیار کرلے، دونوں راستے جس نداق کی عبالے ہوئے ہیں۔

# ماتحتوں پرزیاوتی کی صورت میں معافی کی تفصیل

آ گے ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا:

شأگردوں کو ان کی کو تا ہی پر بے وقوف پاگل وغیرہ کہہ

دینا چنداں مذموم نہیں، اس لئے اس سے استغفار کی
ضرورت، نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی

عیابی جائے بلکہ بعض اوقات خلاف مصلحت ہے کہ
سبب ہے ان کی جسارت وجراً تاورفسا دِ اخلاق کا، البتہ
زجر میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، و علی ہذا مویدین

#### وعیال و خدم و نحوهم من التابعین ـ (انفائ مینی م ۱۹۳۰) شاگردول کو دُ انٹ دُ پیٹ کرنا

جوحفرات اکثر و بیشتر تعلیم و تدریس کے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے دل میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاگر دوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے اور بُرا بھلا کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے اور بیالیا گناہ ہے کہ اس سے تعلیف پہنچانا گناہ ہے اور بیالیا گناہ ہے کہ اس سے معافی مانگے،

اور جب تک اس سے معافی نہیں مائے گا اور وہ فخص معاف نہیں کرے گا، وہ

گناه اس وقت تک معان نہیں ہوگا۔

### شاگردوں سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں

اس ملفوظ میں حضرت والاً نے اس کا اصول بتا دیا کہ اگر استاذ شاگر دکو ڈانٹے یا کمرا بھلا کے یہ تھوڑا سا مار لے تو اس پر شاگر د سے معافی ما تکنے کی ضرورت نہیں بلکہ بعض اوقات معافی ما نگنا مصر ہوتا ہے، اس لئے کہ جو شریہ طبیعت کا شاگر د ہوگا وہ اس کا الثااثر لے گا کہ اچھا استاذ جی بھی ہم سے معافی ما نگ رہے ہیں، لہذا آئندہ اور زیادہ شرارت کرواور زیادہ گتا فی کرو، کیونکہ اگر استاذ کسی وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں اگر استاذ کسی وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں گے، اس کے نتیج میں ان کے اندر اور زیاوہ جرائت اور جمارت پیدا ہوجائے گی، اس لئے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بیاصول ہر اس شخص میں گی، اس لئے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بیاصول ہر اس شخص میں

جاری ہوگا جوآپ کے زیرتر بیت ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے مرید ہو، چاہے

بیٹا ہو۔

### زبریز بیت افراد میں بیاصول کیوں؟

زیرتر بیت افراد میں بیاصول کیوں جاری ہوگا؟ اس لئے کہ جب ایک محص نے اینے آپ کو آپ کی تربیت میں دیدیا اور اس نے یا اس کے سر پرست نے یہ درخواست کی کہ آپ اس کی تربیت کریں، اور شاگرد استاذ كے ياس جب يڑھنے كے لئے آتا ہے تو وہ ايك طرح سے بيدورخواست كرتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں، ای طرح جو مرید شخ کے پاس آتا ہے وہ بیہ درخواست لے کرآتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں اوراس درخواست کے اندریہ بات بھی شامل ہے کہ میں آپ کو بیت دیتا ہوں کہ آپ میری تربیت کی خاطر جوطریقه مناسب مجھیں، وہ طریقہ اختیار کریں، لہذا اگر میری تربیت کے لئے مجھے ڈانٹنے کی ضرورت ہوتو بیٹک مجھے ضرور ڈانٹیں، اور اس تربیت کے اندر تھوڑی بہت پائی بھی داخل ہے بشرطیکہ وہ ضرب غیر مبرح ہو، اس سے زیادہ مارناکی طرح بھی طلال نہیں، کیونکہ ایس مارکی ممانعت منصوص ہے۔ ببرحال! اگراستاذ نے کس شاگر د کو یا گل یا پیوتوف کہہ دیا تو پیے کہنے کا حق استاذ کو حاصل ہے اور انشاء اللہ اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، لہذا ان الفاظ کے کہنے پر طلبہ سے معافی مائے کی بھی ضرورت نہیں۔

زجرمين اعتدال پرقائم ربين

البته استاذ خوداس كاخيال كرے كه زجر كرنے ميں اعتدال سے تجاوز ند

ہو، یہ نہ ہو کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈانٹ دیایا جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈانٹ دیایا جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ مار دیا، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ لیکن اب درمیان میں کون خط کھینچ کر بتائے کہ اتنا ڈانٹنا جائز تھا اوراس سے زیادہ ناجائز تھا، یا اتنا مارنا جائز تھا، یہ خط کھینچنا انسان کے لئے آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے تی سان نہیں، بلکہ اس کے لئے تی من رہ کر شیخ سے اس کے لئے تین رہ کر شیخ سے اس کے بارے میں سوال کرے کہ میں کس حد تک ڈانٹ سکتا ہوں اور کس حد

تک مارسکتا ہوں ، کوئکہ اس کے بارے میں دواور دو جار کر کے کوئی اصول بتانا

### حضرت صديق اكبر ﷺ كا واقعه

ایک مرتبه حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنداینے غلام کو مار رہے تھے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ:

#### صديقين واللقانين كلآورب الكعبة

یعن ایک طرف صدیق بنتے ہیں اور دوسری طرف لعنتیں بھی کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قتم! یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تلافی کے طور پر اس غلام کوتو آزاد کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام آزاد فرما دیئے۔ حضرت ابو فرم غفاری عظمہ کا واقعہ

حضرت ابوذر عفاری رضی اللد تعالی عندای غلام کو برا بھلا کہدرہے

تے اور اس دوران انہوں نے اس غلام کو اس کے وطن کی طرف نبت کر کے کوئی تحقیر کا جملہ کہد دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا:

#### إنك امرأ فيك الجاهلية \_

اے ابوذر! تم ایسے آدی ہو کہ تہارے اندر جاہیت کی خوبو باتی ہے، اس لئے کہ تم نے اپنے غلام کو وطنیت کا طعنہ دیدیا۔ بہر حال! اعتدال پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، البذا احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اس حد پر پہنچنے سے پہلے رک جائے جہاں یہ ثبہ ہو کہ یہا عتدال کے اندر داخل ہے یا نہیں۔ یہ وصف اللہ تعالی کی خاص تو فیق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔

#### حضرت تقانويٌ كا واقعه

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم سے، بھائی نیاز، بیس نے بھی ان کی زیارت کی ہے، سید سے ساوسے بزرگ سے اور حضرت والا کے خادم خاص سے اور ذرا منہ چڑ سے سے، مرحضرت کے مزاج شناس بھی سے، حضرت والا کے پاس جوم یدین اور اہل تعلق آیا کرتے سے یدان کے ساتھ ذرا بے تکلف بھی ہوجاتے سے اور بھی ان کو سیمیہ بھی کردیا کرتے ہے کہ یہ کام اس طرح کرواور یہ کام نہ کرد۔ ایک دن کی نے حضرت والا سے ان کی شکایت کردی کہ یہ بھائی نیاز صاحب آپ کے بہت منہ چڑ سے والا سے ان کی شکایت کردی کہ یہ بھائی نیاز صاحب آپ کے بہت منہ چڑ سے بیں، جولوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ ان کے ساتھ بدا خلاتی سے پیش آتے

ہیں، حضرت والا کو بیس کر تکلیف ہوئی کہ یہاں آنے والوں کے ساتھ ایسا روتہ اختیار کرنا بُری بات ہے۔

رویہ میں رویہ اس اس نے بھائی نیاز کو بلایا اور ڈانٹا کہ بھائی نیاز! یہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ تم بدکلامی کرتے ہواوران کو ڈانٹے ہو، ایسا کیوں کمرتے ہو؟ بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ سے ڈرواور جھوٹ نہ بولو۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ جولوگ آپ سے یہ شکایت کررہے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں، اس لئے کہ حقیقت کے خلاف شکایت کررہے ہیں، لیکن بے خیالی میں ان کے منہ سے یہ جملہ لگل گیا کہ حضرت! اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیس۔ بتائے اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو ڈانٹے اور جواب میں نوکر یہ کے کہ جھوٹ نہ بولوتو اور زیادہ غضہ آئے گا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا اور اپنی گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے جملہ سنا اور اپنی گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے جملہ سنا اور اپنی گردن جھکائی اور استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے

#### ے۔ یک طرفہ بات س کر ڈانٹنا

آپ نے ایبا کیوں کیا؟ اس لئے کہ جب آپ نے اپنے نوکر کو ڈانٹا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اس وقت فوراً ذہن میں بیرخیال آیا کہ میں نے ایک طرف کی بات بن کراس کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ لوگ تہاری پیشکایت کررہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہئے تھا اور کیسل طرفہ شکایت بن کر ڈانٹنا مناسب نہیں تھا، اس لئے بجائے اس کے کہ اپنی بات پر اڑتے آپ "استغفر اللہ" کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہ سے "کان وقافا عند اللہ استغفر اللہ" کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہ سے "کان وقافا عند

### حدود الله" یعن الله تعالی کی بیان کردہ صدود کے آگے رک جانے والے۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ کا واقعہ

لینی اللہ تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے تھے۔ ویسے آ پ کے اندر غضه تھا، مزاج میں تیزی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدسامنے آگئ تو اب مزاج کی ساری تیزی ختم ہوگئ اور ساراغضہ بھی فرو ہوگیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند معجد نبوی میں تشریف لائے ، ویکھا کہ ایک گھر کا یرناله معجد نبوی کی طرف لگا مواہے، آپ نے حکم دیا کہ اس پر نالے کو تو ر دو، اس کئے کہاس کے یانی سے معجد نبوی خراب ہوتی ہے، چنانچہ وہ پرنالہ توڑویا گیا، پیغضہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اور مجد نبوی کے لئے تھا۔ جب حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کو پیة چلا که حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے میرے گھر کا پرنالہ توڑ دیا ہے تو آپ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر ناراض ہوئے اوران سے فرمایا کہ آپ نے بیرکیا کردیا کہ ہمارے گھر کا پر نالہ تو ڑویا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیہ پرنالہ مسجد میں گرر ہاتھا اورمسجد نبوی کو خراب کررہا تھا، اس لئے میں نے اس کو تو ر ویا۔حضرت عباس

رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ تہمیں یہ پہتہ نہیں کہ اس برنالے کو نگانے کی خود حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اچھا! حضور علیہ نے اجازت دی تھی؟ چنانچہ

آپ وہیں جھک کر کھڑے ہوگے اور حفرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہوکر دوبارہ اس پرنالے کو ای جگہ پرلگا دیں۔ پھر
فرمایا کہ خطا ب کے بیٹے کی بی مجال نہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
اجازت سے لگے ہوئے پرنالے کو توڑے، چنانچہ وہ پرنالہ دوبارہ ای جگہ لگا دیا
گیا اور آج تک وہ پرنالہ مجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے ترکی خلافت
کے دور کے لوگوں کو بیشق عطا فرمایا تھا کہ اب وہ نہ گھر موجود ہے نہ کوئی اور
چیز موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پرنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا اور
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اس طرح سے اکرام کیا تھا،
اس لئے وہ پرنالہ ای جگہ لگا دیا، اب تک اس پرنالہ کی جگہ پر پرنالہ لگا ہوا ہے۔
بہرحال! حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالی نے بیہ وصف عطا فرمایا تھا
کہ: ''کانَ وَقَافًا عند حدود اللّه''۔

# یہ چیز صحبت سے حاصل ہوتی ہے

لیکن بی بات صرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کمی کے مامنے رگڑے کھانے سے حاصل ہوتی ہے، جب کمی کے در پر آ دمی رگڑے کھا تا ہے تب اللہ تعالی کی حدود کو بھیان جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و بھیان جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ وصف عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ مِهِ



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراچي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

على نبر: ٨٨

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سابقه گناہوں کو یا در کھنے کی حقیقت

الْحَمَدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصَلِّلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ اللهُ وَمَنُ يَصُلِّلُهُ وَحُدَهُ لَا الله وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَولانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

أُمًّا بَعُدُ!

قبول توبه كى علامت

توبه كا بيان چل رہا ہے، ايك لمفوظ ميں حكيم الامت حضرت مولانا

شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ' شنرین نہ

شخ اکرفرماتے ہیں کہ تبول توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کانقش بالکلیہ ذہن سے محوہ وجائے کہ پھر وہ یاد نہ آئے اور عام کتب طریقت میں جمہور لکھتے ہیں کہ سالک کولازم ہے کہ بمیشہ ہروقت اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے۔ وجہ تطبیق یہ ہے کہ محوہ وجانے سے مرادیہ ہے کہ اس کا اثر خاص لینی قلق طبعی نہ رہے، کو یاد بھی رہے اور قلق اعتقادی بھی رہے، نیز شخ کا فرمانا کلیا رہے اور قلق اعتقادی بھی رہے، نیز شخ کا فرمانا کلیا نہیں ہے، بلکہ بعض طبائع کے اعتبار سے ہے جن کے نیز شات طبعی حاجب ہوجا تا ہے انشراح فی الطاعة سے۔ لئے قات طبعی حاجب ہوجا تا ہے انشراح فی الطاعة سے۔ لئے قات طبعی حاجب ہوجا تا ہے انشراح فی الطاعة سے۔ لئے قات طبعی حاجب ہوجا تا ہے انشراح فی الطاعة سے۔

### يشخ محى الدين ابن عر بيُ كا فرمان

یہ دو باتیں ہیں جو مختلف بزرگوں نے فرمائی ہیں۔ بظاہر ان دونوں
باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، حضرت والا نے ان دونوں باتوں میں تطبق
دی ہے۔ ایک بات وہ ہے جوشخ اکبر یعنی حضرت کی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ
علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ تو ہہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے تو بہ
کی گئی ہے، اس گناہ کا نقش دل سے بالکل مث جائے، پھر اس گناہ کا تصور،
اس کا دھیان، اس کا خیال دل میں نہ آئے، ان کے نزدیک یہ تو بہ کے قبول
ہونے کی علامت ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ نکاتا ہے کہ جس گناہ سے تو بہ کی

تھی، اگر وہ گناہ یادر ہے اور بار باریاد آتارہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا تو پھروہ تو بہ قبول نہیں ہوئی، یہ بات تو شخ اکبررحمۃ الله علیہ نے بیان فرمائی ہے۔

#### حضرات صوفياء كافرمان

لیکن عام طور پر حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین جو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہئے، اور جب پیش نظر رکھے گا تو وہ گناہ یا در ہیں گے۔ بہرحال! یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گناہوں کو یاد رکھو اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ گناہوں کو یاد رکھنا تو بہ کے عدم قبولیت کی

علامت ہے، لہذا ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔

### شخ اکبرے قول کی توجیہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تئے اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے سے جوفر مایا کہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ یا دخرے بکا نقش ول سے محوجو جائے ، اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ یا د خدر ہے بلکہ نقش محوجو جانے کا مطلب میں ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے طبعی طور پر دل میں جورنج اور صدمہ تھا اور پریشانی تھی کہ مجھ سے کیا ہوگیا، میں نے بیہ

گناہ کیوں کرلیا، جب سیچ دل ہے تو بہ کرلی تو اب تو بہ کے بعد اس صدمہ اور رنج کی شدّت کم ہو جانی چاہئے ، یہ قبول تو بہ کی علامت ہے، لیکن آگروہ گناہ خود غیراختیاری طور پریادر ہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

توبه کی توفیق پرشکر کرنا اور مطمئن ہونا

بلکہ اگر اس یاد کے ساتھ ساتھ دل میں اس گناہ کی عقلی ٹرائی بھی آتی

ہے کہ جھے سے یہ غلط کام ہوا تھا، میں عقلی طور پر اس کام کو بُراسمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دل مطمئن ہے کہ الحمد للداب جھے تو ہہ کی توفیق ہوگئ، اب میں اس گناہ سے نکل آیا اور اس گناہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے جھے ذکال دیا، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

ہمارے بزرگ حضرت بابالجم احسن رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور شاعر بھی تھے، بڑے اچھے شعر کہتے تھے اور شعر بھی پراے شعراء میر اور ورد کے اشعار کی طرح کہا کرتے تھے۔

وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں:

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایس تیسی میرے گناہوں کی

یعنی یاوتو آرہا ہے کہ فلال گناہ کیا تھا اور ول میں اس گناہ کی بُرائی بھی ہے،
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آرہا ہے کہ اللہ تعالی نے آ ہوں کی دولت عطا فرما
دی ہے، اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق ہوگئ ہے، تو اب میرا
کچھ بگاڑنہیں کتے۔

البدایه خیال آنا کہ مجھ سے گناہ اور براکام سرزد ہوا تھا، کیکن اللہ تعالی نے مجھے توبہ کی توفیق دیدی، اس لئے اب مجھے اطمینان ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ توبہ کو تبول فرماتے ہیں، لہذا جب میں قیامت کے روز اللہ تعالی محمد سامنے حاضر ہوں گاتو انشاء اللہ، اللہ تعالی مجھ سے اس پر مجھے اطمینان ہے۔ یہ توشنخ اکبر حضرت محی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس پر مجھے اطمینان ہے۔ یہ توشنخ اکبر حضرت محی

الدین ابن عربی رحمة الله علیه کے قول کا مطلب موا۔

گناہوں کو پیش نظرر کھنے کے تین مقصد

دوسرے حضرات صوفیاء اور بزرگان دین بیفرماتے ہیں کدانسان اینے

گناہوں کو پیش نظر رکھے اور ان کو یاد رکھے۔ گناہ کو یاد رکھنے کے تین مقصد ہو سکتے ہیں اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔

. لذّت لينے كيلئے گناہوں كو ياد ركھنا

ا ـ گناہوں کو یاد رکھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آ دمی لذت لینے کی

خاطراس کو یادر کھے۔العیاذ باللہ، مثلاً یہ کہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس میں کیسا مزہ آیا تھا،اب اس مزہ کو یاد کرنے کی کوشش کررہا ہے اوراس گناہ

ا ن میں بین سره ۱ یا ملا اب ان مره و یاد رسے ال و من مروم ہے ، دور من ماه کا تصور کر کے اس سے لطف اندوز ہور ہا ہے، بیصورت بالکل ناجا تزہے، الله

تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور اس صورت میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں لذت لینے کی خاطر دوبارہ اس گناہ کے اندر

متلانہ ہو جائے ، اس لئے میصورت بہت خطرناک ہے، اس سے ہر حال میں

پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ گناہ یا د کر کے تو یہ کی قبولیت میں شک کرنا

۲۔ گناہوں کو یا در کھنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس گناہ کواس کے یاد کر رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ لئے یاد کر رہا ہے کہ میں نے فلال گناہ کرلیا ہے لیکن میری توب معلوم نہیں کہ

قبول ہوئی یانہیں ،لہٰذا اب گناہوں کا وظیفہ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت می کناہ کیا تھا۔ اور فلاں وقت ہے گناہ کیا تھا اور یاد کر کر کے پریشان ہورہا ہے کہ پیة نہیں کہ ان گناہوں کی معانی ہوگی پانہیں۔اس طرح گناہوں کو یاد کرنا گناہ تو نہیں لیکن بیصورت بیندیدہ اور مطلوب بھی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبه بینه کریتے دل ہے تو بہ کرلواورتو بہ کی جوتین شرائط ہیں لیٹنی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور اس گناہ برنادم اور شرمندہ ہونا اور آئندہ کے لئے اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرلینا، بس بیرتین شرائط پوری کرلو اور صلوۃ التوبہ کی دو ر کعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرلواور معافی مانگ لو کہ اے اللہ! مجھ سے علطی ہوگئ، مجھے معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ اچھی طرح جی محرکر توبہ کرلواور معانی مانگ او، جب ایک مرتبه بیرکام کرلیا تواب اس گناه کا وظیفه مت کرواور جان ہو جھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ اس گناہ کو بھول جانے کی کوشش کرو

#### شک وشبہ سے بے اعتمادی کا اظہار ہوتا ہے

اور پھراس گناہ کے بارے میں بیاندیشہ مت رکھو کہ معاف ہوایا نہیں؟ اس لئے کہ جب اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمالیا کہ میں تمہاری توبہ کوقبول کروں گااور معاف کردوں گاتو اب خواہ مخواہ شکوک وشبہات دل میں لانا، بیاللہ تعالی کی رحمت کے شایان شان نہیں، اس لئے کہ بیشکوک وشبہات ایک طرح سے اللہ تعالی پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا ہے۔

### ایک بہترین مثال

مثلاً فرض کریں کہ آپ ایک باپ ہیں اور آپ کا ایک بیٹا ہے یا آپ ایک استاذین اور آپ کا ایک شاگرد ہے، اب وہ بیٹایا وہ شاگر دکوئی غلطی کرتا ہے اور آ پ ہے آ کر معافی مانگنا ہے، آ پ نے اس سے کہا کہ جاؤ میں نے تهہیں معاف کر دیا اور ابتم مطمئن ہو جاؤ ،لیکن وہ بیٹا یا شاگرد دوبارہ آپ ہے لیٹ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف کردو، باپ کہہ رہا ہے کہ ٹھک ہے غلطی ہوگئی،لیکن میں نے تہہیں معاف کر دیا،لیکن وہ بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف کر دو، اب وہ بار باریمی بات دہرا رہا ہے۔اس کا پیمل میچ طریقدادر میچ طرز عمل نہیں ہے، کیونکداس سے پیتہ چل رہا ہے کہ اس میٹے اور شاگر دکوآ پ کی زبان پر مجروستہیں ہے، آپ کہدرہے ہیں کہ معاف کر دیالیکن وہ کہتا ہے کہبیں، ابھی معاف نہیں ہوا، گویا کہ وہ آپ پر باعتادی کا اظہار کررہاہے اور آپ کی زبان پر بھروسہ نہیں کررہاہے۔ معاف کرنے پر بھروسہ کرو

استاذ، باپ اور شخ الله جل شانه کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں، الله جل شانه کی سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں، الله جل شانه کی رحمت کا مله ان سب سے زیادہ ہے، جب ان حضرات کے معاف کر دینے پر جمروسہ کر دینے پر جمروسہ کرنا چاہئے، لہذا جب ایک مرتبہ تو بہ کرلی اور اللہ جل شانہ نے تو بہ کے بعد معاف فرمانے کا اعلان کر دیا کہ جو شخص کرلی اور اللہ جل شانہ نے تو بہ کے بعد معاف فرمانے کا اعلان کر دیا کہ جو شخص

بھی مجھے سے تو بہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، تو اب اس پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اب اس گناہ کو وظیفہ مت بناؤ۔

گناه کو وظیفه بنانے کا نتیجه

بلکہ گناہ کو وظیفہ بنانے کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ اللہ تعالی سے ایک حجاب پیدا ہوجاتا ہے، یہ حجاب اچھی چیز نہیں، اس حجاب کو اٹھا دُ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا، البتہ آ کے کی فکر کرو کہ دوبارہ وہ گناہ سرز دنہ ہو جائے اور دوبارہ فلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال! گناہوں کو با قاعدہ اجتمام کرکے اس کو یا وکرنا اور اس کا وظیفہ بنالینا درست نہیں۔

# ا پی حقیقت پیش نظرر کھنے کیلئے یا در کھنا

سے گناہوں کو یاد کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اجمالی طور پرانسان ذہن میں رکھے کہ میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہوئے سے، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے وہ گناہ معاف فرما دیے، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، میرا کوئی بحروسہ نہیں، کی بھی وقت مجھ سے گناہ سرزد ہوسکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکے کی تو فیق نہ ہو۔ میں ایسا گندہ تھا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ مجھے نواز دیا اور یہ تو ان کا انعام ہے کہ ان سب غلطیوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا اور میری تو بہ قبول فرمانی ورنہ میں تو اس لائق نہیں تھا۔ لہذا پی حقیقت پیش نظر رکھنے کی غرض سے اور ایسے آپ کو عجب سے، تکبر سے، خود بہندی سے، تعلی سے بچانے کے لئے اور ایسے آپ کو عجب سے، تکبر سے، خود بہندی سے، تعلی سے بچانے کے لئے اور ایسے آپ کو عجب سے، تکبر سے، خود بہندی سے، تعلی سے بچانے کے لئے

گنا ہوں کو ذہن میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

### تعریف کے وفت اپنی حقیقت سوچو

اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے کہ آپ بڑے اجھے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے متی پر ہیزگار ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، اس کا بھی علاج میہ ہے کہ انسان اس وقت بیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ

الله تعالی نے اس کے اوپر میری اچھی حالت ظاہر کر دی، اس لئے بیٹخص میری تعریف کر رہا ہے، اگر میری حقیقت اس کو پیۃ چل جائے تو یہی شخص مجھ سے

ریں۔ دہم ہے۔ نفرت کرے اور مجھ پرتھوتھو کرے، اس لئے کہ میری اصلیت تو بیرے کہ میں

ان گناہوں میں مبتلا تھا، البتہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نصل سے پردہ پوشی فرما رکھی ہے، اس کومیری حقیقت کاعلم نہیں۔ لہذا جو حضرات صوفیاء کرام بیفرمات

ہیں کہا ہے گنا ہوں کو بھولونہیں ، ان کا مقصد یہ تیسری صورت ہے۔ • بیں کہا ہے گنا ہوں کو بھولونہیں ، ان کا مقصد یہ تیسری صورت ہے۔

بہرحال، گناہوں کو یاد رکھنے کے تین مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک: لذت لینے کے لئے یاد کرنا، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے، نمبر دو: ان گناہوں کو یاد کرکے اس میں شک کرنا کہ پتہ نہیں وہ گناہ معاف ہوئے یانہیں، یہ صورت

رہے ہی ہیں، نمبرتین: اپنی حقیقت اور اصلیت سامنے رکھنے کے لئے گناہ کو یاد کرنا، یہ تیسری صورت مناسب ہے۔

گناہ وظیفہ بنانے کی چیز نہیں

اب میں نتیوں صورتیں ایس ہیں کہ ان کا تعلق گناہوں کو باد کرنے سے

ے، لیکن تینوں کے حکم میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ مشائخ جب اینے مریدین کی تربیت فرماتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس شخص کے لئے کونی مورت مناسب ہے۔ بعض حضرات نے دوسری اور تیسری صورت کے درمیان فرق کونہیں سمجو، اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے استے مریدین کو پیچکم دیدیا که روزانه تبجد کے وقت اینے ایک ایک گناہ کو یاد کیا کرو، چنانچدایک صاحب میرے یال آئے اور بتایا کہ ہمارے شخ نے بیعلیم دی ہے کہ تنجد میں جب اٹھونو پہلے تنجد کی نماز پڑھواور نماز پڑھنے کے بعدان تمام گناہوں کو باد کروجوئی نے اب تک کئے ہیں اور ایک دونین جار کر کے ان کی فہرست بناؤ اور پھران کناہوں ہے استغفار کرو۔ میں نے کہا کہ بیرگناہوں کی بھی کوئی سبیج ہے کہ روزانہ صبح و شام گناہوں کی شبیج پڑھا کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، سب غلط ہے، بس اجمالی طور پراینے گنا ہوں کو پیش نظر رکھے کہ میری حقیقت تو پیھی، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے مجھے ان گناہوں کے دلدل سے نکال دیا، لہذا میرے لئے بیکوئی ناز کا موقع نہیں، فخر و تکبراور عجب کا وقع نہيں۔

### صرف توبه کرلینا کافی ہے

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ سے پوچھا کہ:
اگر کسی کودل سے حقیر سمجھا یا کسی پر حسد کیا یا کوئی اخلاق
مذمومہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو، اس کا ارتکاب دل
سے کیا لیکن ہاتھ اور زبان سے کوئی قصور نہیں کیا تو یہ

بھی حقوق العباد میں داخل ہے یا نہیں اور اس کو بھی

معاف كرانا جائة يانبيس؟

جواب میں حضرت والانے فر مایا کہ:

چونکہ اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا، اس لئے بیہ حقوق العباد نہیں ہوئے، صرف توبہ الی اللہ اور اصلاح آئندہ کافی ہے۔ (انفاس عیلی، ص ۱۹۵)

دوسرے کے متعلق دل میں بُراخیال آناحق العبد کا ضیاع نہیں

بعض اوقات ابیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص سے متعلق دل میں مرے خیالات آ گئے، مثلاً حسد کا خیال دل میں آ گیا اور بیدول جایا کہ بید ذکیل ہو جائے اور اس کی جوتر تی ہورہی ہے، وہ تر تی رک جائے ،لیکن صرف دل جایا، اس دل کے جانبے یرآ گے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، نہ ہی کسی کے سامنے اس کی ار ان کی ، نہ کسی ہے اس کی غیبت کی منہ چغلی کی اور نہ ڈانٹ ڈیٹ کی۔ یا ول میں کسی کی طرف ہے بُرائی آ گئی اور دل ہے اس کو حقیر سمجھا اور کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑے گناہ کی بات ہے، کین اس حقیر سمجھنے کے منتبج میں اس کی کوئی تو ہین نہیں کی ، اس کی کوئی بے عزتی نہیں کی ، اس کو ٹرا بھلانہیں کہا، اب اگران باتوں کے بارے میں بہ کہا جائے کہ اس مخص نے حق العبد کوضائع کیا تو اس کا مطلب بیه ہوگا کہ جب تک وہ بندہ معان نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا کہ بیر' حقوق العباد'' میں داخل نہیں، صرف توبہ کر لینا کافی ہے۔

### دوسرے کی حقارت کا خیال سوچ سوچ کر لا ٹا

اس کے بارے میں تھوڑی ی تفصیل عرض کردوں، وہ یہ کیدا کر دوسرے فضی کے بارے میں حسد کا، حقارت کااورٹرائی کا خیال دل میں پیدا ہور ہا ہوتو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اختیار کے بغیر دوسرے کے بارے میں دل میں خیال آگیا یا با قاعدہ سوچ سوچ کر دوسرے کی حقارت کا خیال دل میں لا رہا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرما یا کہ اس خیال کی طرف سے تو بہ کرنی چاہئے، یہ اس خیال کے بارے میں ہے جو آ دی سوچ سوچ کر دل میں لا رہا ہے، کیونکہ جب اپنے اختیار سے خیال دل میں لائے گاتو وہ گناہ ہوگا، لیکن چونکہ اس کے ذریعہ دوسرے کوکوئی نقصان اور ضرر نہیں تو وہ گناہ ہوگا، لیکن چونکہ اس کے ذریعہ دوسرے کوکوئی نقصان اور ضرر نہیں

پہنچا، اسلئے بیت العبرنہیں بنا، لہذا اس خیال کی طرف سے صرف تو بہ کر لینا کافی ہے کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوگئ، معاف فرما دیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، دوسرے سے معاف کرانے کی ضرورت نہیں۔

## غیراختیاری طور پرخیال آنا

دوسری صورت میہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر دوسرے کے بارے میں خیال آرہا ہے کہ فلال شخص الیا ہے، چونکہ یہ خیال اختیار خیال آرہا ہے کہ فلال شخص الیا ہے، چونکہ یہ خیال اختیار سے باہر ہے، اس وجہ سے ایسے خیال کا آنا گناہ تو نہیں اور اس خیال پر انشاء اللہ گرفت بھی نہیں ہوگا اور اس سے اقتاء اللہ گرفت بھی نہیں ہوگا اور اس سے تو بہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن میر بھی خطرناک حالت ہے، کیونکہ میر

صالت تمہیں کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا کر دے گی ، یا تو بالآخر اپنے اختیار سے اس کی بُرائی دل میں لاؤ گے یا اس خیال کے نتیج میں کوئی ایساعمل تم سے سرز دہو جائے گا جو گناہ ہوگا۔ لہذا یہ غیر اختیاری بھی گناہ کے قریب پہنچانے والی چیز ہے۔اس کے دوعلاج ضروری ہیں۔

#### اس خيال كو بُراسمجھو

ایک علاج یہ ہے کہ تمہارے دل میں دوسرے کی حمد کا جو غیر اختیاری خیال آ رہا ہے یا تحقیر کا خیال آ رہا ہے، اس خیال کو دل سے براسمجھو کہ میرے دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے، یہ اچھا خیال نہیں، بُرا خیال ہے اور اس خیال سے بھی بیجنے کی کوشش کرے۔

#### اس کے حق میں دعا کرو

دوسراعلاج یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے تمہارے دل میں حسد پیدا ہورہا ہے، اس کے حق میں دعا کرو کہ اے اللہ! اس شخص کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ اب دل تو تمہارا یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ شخص مٹی میں ل جائے اور ذلیل ہو جائے، لیکن زبان سے بید دعا کر رہے ہو کہ اے اللہ! اس کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، اس دعا کے وقت دل پر آرے چل جا کیں گے، لیکن دل پر آرے چل جا کیں گے، لیکن دل پر کہی آرے چل جا کیں ہونے سے پر کہی آرے چل ان خصود ہیں۔ اور بیسوچو کہ اس شخص کے ذلیل ہونے سے اور اس کو تکلیف چنچنے سے میراکیا فائدہ ہے؟ لہذا اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ! اس کا درجہ بلند فرمائے۔ جب یہ دوعلاج کرلو گے تو پھر انشاء اللہ وہ غیر اللہ! اس کا درجہ بلند فرمائے۔ جب یہ دوعلاج کرلو گے تو پھر انشاء اللہ وہ غیر

ا ختیاری خیالات تمہیں آ کے چل کر نقصان نہیں پہنچا کیں گے اور تمہیں گناہ کے اندر مبتلانہیں کریں گے۔

### اگرتوبہ کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کا موقع نہ ملے؟

ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا کہ:
جوشخص تو بہ کر کے مر جائے اور اس کو تو بہ کے بعد اداء
حقوق کا موقع نہ ملے تو تو بہ سے اس کے لئے حقوق
العباد بھی معاف ہو جا کیں گے، یعنی اللہ تعالی مظلوم کو
خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرما کیں گے۔ تو بہ نہ کرنے
کی حالت میں اللہ تعالی کو اختیار ہے کہ خواہ اس کو سزا
دیں یا بدون سزا ہی بخش دیں اور مظلوم کو جنّت کی نعمتوں
دیں یا بدون سزا ہی بخش دیں اور مظلوم کو جنّت کی نعمتوں
سے خوش کر دیں۔
(انفاس عیلی جس 190)

### حقوق العبادتوبه سے معاف نہیں ہوتے

یدمسکد بار بارعرض کرچکا ہوں کہ حقوق العباد کا عام تھم یہ ہے کہ صرف تو بہ کر لینے سے وہ حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک اس کو یا تو ادانہ کر دے یا صاحب حق اس کو معاف نہ کردے، لہذا اگر آپ نے ایک گوشہ میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ سے اپنے سارے گنا ہوں کی طرف سے تو بہ کر لی لیکن آپ نے جو دوسرے لوگوں کے پینے مارر کھے ہیں، وہ محض تو بہ سے معاف نہیں ہوں گے، جن کے پینے تہارے ذمے ہیں ان کو یا تو ادا کرویا صاحب حق سے خوش دل

ے معاف کراؤ، زبردی معاف کرانا بھی کافی نہیں۔ ای طرح اس کے علاوہ
اور جسمانی یا نفسانی حقوق ہیں، کسی کوکوئی تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کا دل دکھایا
ہے، ان سب حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں
کرے گا اس وقت تک بیحقوق معاف نہیں ہوں گے، چاہے کتنی تو بہ استغفار
کراو۔ بہر حال! حقوق العباد کے بارے میں عام علم یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا۔

#### الله تعالی بندوں سے معاف کروادیں گے

لیکن اللہ جل شانہ کی بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے،لہذا اگر کوئی مخص ایبا ہے جس نے سیے دل سے توبہ تو کر لی اور ارادہ بھی کرلیا کہ جن لوگوں کے حقوق میرے ذیے واجب ہیں، ان تمام صاحب حقوق کوان کے حقوق ادا کر دوں گا، اگر کسی کے پیے میرے ذے واجب ہیں تو اس کے پیے ادا کروں گا، اگر کسی کی میں نے بُرائی کی ہے یا کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگوں گا، اگر کسی کوستایا ہے تو اس کا تلافی کروں گا،لیکن اس مخص کوتو بہ کرنے کے بعداداء حقوق کا موقع ندل سکا بلکه اداء حقوق کی کوشش شردع کی ہی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ایسے محف کے بارے میں حضرت تھانوی رحمة الله علیه فرمارے ہیں کہ الی صورت میں اللہ جل جلالہ توبہ ہی ہے اس کے حقوق العباد بھی انشاء اللہ معاف فرما دیں گے اور اس کا طریقہ بیفر مائیں گے کہ اصحاب حقوق کو اللہ تعالیٰ فرماکیں گے کہ ہم تمہیں رفعتیں دیتے ہیں،تم ہمارے اس بندے کو معاف

#### خلاصه

موقع ملا ہوگر پھربھی اس نے وہ حقوق ادا نہ کئے ہوں اور ان کی تلافی نہ کی ہوتو وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے، لیکن اگر تلافی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق سے معاف کرا دیں گے۔

### بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ

اس کی دلیل وہ سیح حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے نانو ہے آ دمیوں کو قبل کر دیا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوگیا، جب الشقعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو میرا شھکانہ جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک پادری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں نے نانو نے قبل کر دمیع ہیں اور اب مجھے دل میں اپنا اس گناہ کی بیشر مندگی ہور ہی ہے، میں اس گناہ کے عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں اور تو بہ کرنا چاہتا ہوں، اس لئے آپ مجھے اس عذاب سے نکلنے کی تدبیر بتا کیں۔ اس پیاوری نے ساری با تیں س کر کہا کہ تیری جان چھوٹے کا کوئی راستہیں ہے، پیاوری نے میوں کوقل کر چکا ہے، وہ سب مریکے ہیں اور اب ان سے کیونکہ تو نانو نے آ دمیوں کوقل کر چکا ہے، وہ سب مریکے ہیں اور اب ان سے کیونکہ تو نانو نے آ دمیوں کوقل کر چکا ہے، وہ سب مریکے ہیں اور اب ان سے

معانی مانگنے کا کوئی راستہیں، اگر ان کے بدلے میں تیرے سے قصاص لیا مائے اور تیرے کوقصاصاً قتل بھی کر دیا جائے تو ایک جان کے بدلے ایک جان موجائے گی ، پھر اٹھانوے جانوں کا کیا ہوگا، لہذا تیرے بچنے کا کوئی راستہیں ، تو جہنمی ہے، اس محض نے کہا کہ ننانو ہے آل تو میں نے کر دیننے ہیں، ایک اور ہی، چنانچداس نے یا دری کوتل کر کے سوکا عدد بورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص کسی اور کے ماس گیا اور اس سے اپنا قصہ ذکر کیا، اس نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کر اور فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی بستی ہے تو اس بستی میں چلا جا اور وہاں پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، اس کے بتیج میں تیری حالت بہتر ہوگی اور اس کے بتیج میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ مخض اس خیال ہے کہ اب میں وہاں جا کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا اور گناہوں سے معانی مانگنے کا جوطریقه ہوگا اس کو اختیار کروں گا، پیسب باتیں سوچ کراس بستی کی طرف چل برا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کا انقال ہوگیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی روح لینے کے لئے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں وہاں بہنچ گئے اور ان کے درمیان جھڑا ہوگیا، ملائکہ رحمت نے کہا کہ مہ ہمارا آ دی ہے اور جنت میں جانے کے قابل ہے، اس لئے کہ مشخص تو یہ کر کے گھرے نکلاتھا، اور ملائکہ عذاب نے کہا کہ بیر جارا آ دمی ہے، اس لئے کہ اس کی گردن برسوآ ومیوں کے قل کا گناہ ہے، یہ جہنم کے قابل ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ بیخف کس بستی سے

زیادہ قریب ہے؟ چنانچہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ دہ نیک لوگوں کی بستی جس کی طرف وہ جار ہاتھا، ایک ہاتھے زیادہ قریب تھا۔

اس بستی کے مقابلے میں جس بستی ہے وہ چلاتھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ بس اس کو ملائکہ رحمت یہائیں، بیجنتی ہے۔

#### حديث كامطلب

علاء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہیہ کہ
اگر چہ اس آ دمی کے ذہب سوآ دمیوں کا قتل تھا، لیکن اللہ جل شانہ ان مقتولین کو
اس طرح راضی فرما دیں گے کہ وہ لوگ اپنے اپنے حقق تی کو اس کے حق میں
معاف کردیں گے۔لیکن میصورت اس وقت ہے جب آ دمی ان حقوق کی تلافی
کی پوری کوشش کر چکا ہواور پھراسکا انتقال ہوگیا ہو، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے
میداستہ نکالا ہے۔
صلوق آ التو بہ پڑھکر تو بہ کرنے کی مصلحتیں

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رجمۃ الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ:

اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز توبہ کی

نیت سے پڑھواور پھر توبہ کرو۔ اس طرح توبہ کرنے

متعدد مصلحیں ہیں۔ (۱) ''اِنَّ الْحَسَنَاتِ اَلْدُهِیْنَ

متعدد تحین ہیں۔ (۱) ''اِنَّ الْحَسَنَاتِ اَلْدُهِیْنَ

متعدد تحین نیکیاں گناہوں کو زائل کرتی ہیں۔

میناتِ بعدتو ہرنے میں ول حاضر ہوگا اور قبول

(۲) نماز کے بعدتو ہرنے میں ول حاضر ہوگا اور قبول

توبہ کے لئے حضور قلب ضروری ہے۔ (۳) چونکہ نفس کو نماز سے شاق ہے، اس لئے نفس گناہوں سے گھرائے گا کہ کہاں کی علّت سرگی بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دےگا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے دس گناہ کراؤں گا تو یہ بیس رکعتیں پڑھے گا، گناہ تو تو بہ سے معاف ہو جائے گا اور یہ بیس رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گی۔

(انفاس عیلی، ص۱۹۹)

### نیکیاں بُرائیوں کومٹادیتی ہیں

فرمایا کہ تو بہ کرنے کے لئے دورکعت پڑھنے میں کئی فاکدے ہیں، ایک فائدہ بیہے کہ قر آن کریم کاارشاد ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِينَ السَّيَّاتِ

لینی نیکیاں بُرائیوں کو زائل کردیتی ہیں، برائیوں سے مرادصغیرہ گناہ ہیں، مثلاً
کوئی صغیرہ گناہ آپ سے سرز دہوا، آپ نے وضو کرلیا تو اس وضو کے نیٹنج میں
وہ گناہ معاف ہوگیا، یا نماز پڑھ لی تو وہ گناہ معاف ہوگیا۔ کیونکہ نیکیاں
بُرائیوں کو زائل کرتی رہتی ہیں، لہذا جب صلوۃ التوبہ کی نیت سے دور کعتیں پڑھو کے
توصغیرہ گناہ تو خود ہی معاف ہوجائیں گے۔

نماز کے بعد ول حاضرر ہتا ہے

دوسرا فائدہ بیہے کہ نماز کے بعد توب کرنے میں دل حاضر رہتا ہے اور

اس وقت خشوع وخضوع ہوتا ہے اور تو بہ کے لئے حضور قلب ضروری ہے۔

### شیطان گناہ کرانے سے گھرائے گا

تیرا فاکدہ ہے کہ آکندہ بھی شیطان گناہ کرانے سے گھرائے گا اور یہ سوچ گا کہ اگر میں نے اس سے گناہ کرا بھی لیا تو پیشخش دورکعت پڑھ کر تو بہ کرے گا، اس کے نتیج میں تو بہ سے دہ گناہ معاف ہو جائے گا اور دورکعتیں اس کو نفع میں حاصل ہو جا کیں گی، البذا شیطان یہ سوچ گا کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے گناہ بی مت کراؤ، اس سے گناہ نہ کرانا بہتر ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی محمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صلوۃ التو بہ کی محمد اللہ تعالی اپنے فضل سے ان تمام نیت سے دو رکعت پڑھ کر تو بہ کرلیا کرو۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان تمام باتوں پڑھل کی تو فیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بیخیت ہوئے زندگی گزار نے باتوں پڑھل کی تو فیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بیخیت ہوئے زندگی گزار نے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### فرما نبرداری کے ساتھ جینا

دیکھے! جیتے وہ بھی ہیں جونافر مانی کرکے جیتے ہیں اور جیتے وہ بھی ہیں جو فرما نبرداری کرکے جیتے ہیں انہیں فرما نبرداری کرکے جیتے ہیں انہیں فرما نبرداری کرکے جیتے ہیں انہیں فرما نبرداری کرکے موت نہیں آ جاتی بلکہ اگر حقیقت شناس نگاہ ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جیتے وہی ہیں جوفر ما نبرداری کرکے جیتے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ یا گیھا الَّذِیْنَ الْمَنُوا السُتَجِیْبُوا لِلَٰهِ وَلِلَّوسُولِ اِذَا دَعَا کُمُ لِمَا یُحیینُکُمُ ۔ (سورۃ الانفال، آیت ۱۲)

یعن اے ایمان والوائم الله اوررسول کا تھم مانوجس وقت بلائیں تم کواس کام کی طرف جس میں متم کواس کام کی طرف جس می متم اور زندگی ہے۔ لہذا حقیقی زندگی تو وہی ہے جو ان کی اطاعت میں گزرے اور جو زندگی ان کی نافر مانی میں گزرے، وہ ویکھنے میں تو زندگی نظر آرہی ہے لیکن حقیقت میں موت سے بدتر ہے۔

### زندگی کا لطف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے

واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا لطف اور زندگی کا کیف بھی انہی لوگوں کو حاصل ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں زندگی گزارتے ہیں اور جو گناہ کی زندگی ہے، وہ ویکھنے میں چاہے مزے کی زندگی نظر آئے لیکن اس زندگی کے اندرسکون نہیں، وہ کھوکھلی زندگی ہے۔ اور دنیا کی کھوکھلی زندگی کی لذتوں کے شیدائی خود کشی کر کے مررہے ہیں، اس لئے کہ باوجود ہزارلذتوں کے سکون قلب متیر نہیں۔ اور یہ سکون کس طرح حاصل ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا:

اَلاَ بِذِكُرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سِرةَ الرَّمَ ، آيت ٢٨)

یعنی اطمینان تو الله تعالی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، البذا پُرکیف زندگی، پُرلطف زندگی، عافیت، آرام اور راحت کی زندگی وہی ہے جوالله اور الله کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔الله تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوسکون اور راحت والی زندگی عطافر مائے۔آمین۔

وعا

رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَ تَرُ حَمُنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبُّنَا اغْفِرُلُنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرًا فَنَا فِي آمُرِنَا وَ ثَبَّتُ ٱقُدًا مَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ يَا مَصْرَفَ الْقَلُوبَ صَرَفَ قلوبنا على طاعتك، اللُّهُمُّ إنا نَسُتُلُكَ التوفيق لمحابك من الاعمال وَصِدُقَ التوكل عليك وَ حُسُنَ الظَّنِّ بِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَا صِيَّنَا وَجَوَارَحَنَا بَيَدِكَ، لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ بِنَا فَكُنُ أَنُت وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكَ مِنْ خَيْرِمَاسَلُكَ مِنْهُ عَبْدِكَ وَبُبِيِّكَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم و نعوذبك من شرما استعادك منه عبدك و نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التّواب الرحيم، وصلى اللّه تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله و اصحابه اجمعین ـ آمین برحمتك یا ارحم الراحمین ـ

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر؛ ۵

مجلن نمبر : 29

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# گناہوں کا تریاق بوبہ

الْحَمَدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا .. مَنُ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا .. مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ الله الله وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَولَلهُ صَلَّى الله وَمَولَلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا..

أمَّا بَعُدُ!

حضرت مولانا محد اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه في بيملفوظ

ارشادفر مایا که:

حق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمین و
آ ان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آ نیں اور
مجھ سے مغفرت چاہیں تو ہیں سب کو بخش دوں گا اور
گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا۔ پس عمر گزشتہ
کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے، لاعلاج کوئی
مرض نہیں، وہ علاج یہ ہے کہ تو بہ کرو اور تو بہ کا طریقہ
بھی کسی شخ ہی ہے پوچھواور جو کچھ وہ بتلائے پھر اس
میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کل خود رائی کا مرض بہت
میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کل خود رائی کا مرض بہت
میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کل خود رائی کا مرض بہت
میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کل خود رائی کا مرض بہت
میں اپنی رائے نہ لگاؤ، آج کل خود رائی کا مرض بہت
کیوں کوراستہ نہیں ملتا۔
(افاس میسی میں میں وہ اور کو کھی میں دور اور کوراستہ نہیں ملتا۔

#### حسرت کے بجائے تو بہ کرلو

لاعلاج نہیں.

اکثر و بیشتر اوگوں کے دلوں میں بیہ خیال آتا ہے کہ ہم نے ساری عمر گناہوں میں ضائع کردی۔ اس کا جواب حضرت الا اس ملفوظ میں بید دے رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے حسرت کرتے رہنا کہ ہم نے اپنی عمرضائع کردی، بیہ حسرت کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ نے اپنی عمرضائع کردی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالی نے بتادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرلو، کوئی مرض علاج بھی اللہ تعالی نے بتادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرلو، کوئی مرض

#### گناہ مایوی پیدانہ کرے

اس ملفوظ کے ذریعہ حضرت والا بتلانا چاہتے ہیں کہ گناہ کی شدت ہویا کثرت ہو، ان میں کوئی چیز بھی تمہارے اندر مایوی پیدا نہ کرے۔ یعنی چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہویا کتنے ہی زیادہ گناہ کئے ہوں، چاہے زمین و آسان کھرکر گناہ کئے ہوں، اس کے بعد مغفرت چاہوتو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مغفرت کردوں گا۔صاف صاف الفاظ میں قرآن کریم کے اندر فرمایا:

يلْعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَ فُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ٥

(سورة الزمر: آيت ۵۳)

یعنی ائے میرے بندوجنہوں نے اپی جانوں پرظلم کیا ہے یعنی گناہ کے اور معصیتوں کا ارتکاب کیا ، اور کفر میں شرک میں اور بدعات کے اندر مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہ ہوں، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کومعات کر دیتا ہے۔اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوگی۔

شیطان ما یوسی پیدا کرتا ہے

شیطان انسان کی راہ یہاں سے مارتا ہے کہ اس کے اندر بی خیال والتا

ہے کہ تو مردود ہوگیا، تونے ایسے ایسے گناہ کئے ہیں اور اسنے زیادہ گناہ کئے ہیں کہ اب تیری نجات کا کوئی راستہ نہیں، لہذا اب تو جو چاہے گناہ کر، اس طرح اس کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم سے کیسا ہی گناہ مرز دہوا ہواور کتنے ہی گناہ مرز دہوئے ہوں، میرے پاس لوٹ آؤ۔

#### ً توبه کا بار بارٹوٹ جانا

بعض اوقات بدخیال آتا ہے کہ ہم تو بہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ پھر سرزد
ہوجاتا ہے اور تو بدٹوٹ جاتی ہے، پھر تو بہ کرتے ہیں پھرٹوٹ جاتی ہے، بار بار
الیا ہوتا رہتا ہے، اس سے طبیعت میں مایوی ہونے گئی ہے کہ میری اصلاح کی
کوئی تو قع نہیں، کیونکہ اللہ کے بندے تو بہ کرکے اس پر ثابت قدم رہتے ہیں،
لیکن میں تو بہ کرتا ہوں وہ تو بہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو بہ کرتا ہوں پھرٹوٹ جاتی
ہے۔

خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بھی کوئی مایوی کی بات نہیں، اتنی بات تو سرور ہے کہ اپنی طرف سے توبہ پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرواور کرتے رہو اور گناہ پر جراًت بیدا نہ کرو، پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو تو بہ کرلو، پھر غلطی ہو جائے بھر تو بہ کرلو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - ( مررة القرة: آيت ٢٢٢)

اس آیت میں "التَّوَّابِیْنَ" کا لفظ لائے ہیں، حالاتک و برکرنے والے کو تائب کہتے ہیں، البندا اصل میں "تَانِبیْنَ" کہنا جائے تھا مگر اس کے بجائے

"تَوَّابِّين" كَالْفظ لائے۔اس كى وجہ بيہ ہے كہ بيرمبالغه كا صيغہ ہے، للبذااس كے معنی ہوئے بہت توبہ كرنے والے۔

#### بار بارتوبہ کی کیا ضرورت ہے؟

ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوا اور وہ ان گناہوں سے توبہ کرکے فارغ ہوگیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سارے گناہوں سے معافی مانگ کی اور اس پر جم گیا تو اب دوبارہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسا شخص بار بار توبہ کرنے والا نہ ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ذکر ہی ان لوگوں کا ہور ہا ہے جن سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کرلی، پھر دوبارہ غلطی ہوئی پھر توبہ کرلی اور اللہ توبہ کرلی، پھر غلطی ہوئی پھر توبہ کرلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے۔

لہذااس آیت میں "تو اب "کا لفظ خوداس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ اپنی طرف حرف دلالت کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے تو پی توبہ کر داور پھراس توبہ پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، لیکن تم پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں پھسلو گے اور جب پھسل جا وُلُو اس وقت گھبرانا مت اور مایوں مت ہوجانا بلکہ دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آنا۔ کیونکہ "توبہ" کا لفظ" ترب یکٹو بہ" سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں لوٹ آنا

اور رجوع کرنا، لہذا اس آیت کے معنی بیہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہند کرتے ہیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کثرت سے لوشتے ہیں۔ اسلئے مایوی کے کوئی معنی نہیں، بلکہ غلطی ہو جائے تو دوبارہ لوث آؤ، پھر غلطی ہوجائے پھرلوث آؤ۔

### توبہ کے نتیجے میں گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے

بس اس بات کا اہتمام کرلو کہ کوئی غلطی تو بہ کے بغیر نہ گزرے، اور نہ
گناہ ہو جانے کے بعد تو بہ کرنے میں دیر لگاؤ بلکہ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو۔ اور فوراً تو بہ کرلو۔ جب بیہ کرو گے تو اس عمل کا
لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھریہ گناہ ہونا اور پھسلنا بھی کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جب
اللہ تعالیٰ بید دیکھیں گے کہ یہ میری طرف لوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا
فرما دیں گے کہ پھر انشاء اللہ پھسلنا بھی کم ہو جائے گا۔ چنا نچے قرآن کر یم میں
فرمایا:

#### ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا -

(سورة التوبه: آيت ١١٨)

اس آیت میں اللہ تعالی نے جولفظ اپنے لئے استعال فرمایا وہی لفظ بندوں کے لئے استعال فرمایا وہی لفظ بندوں کے لئے استعال فرمایا، یعنی اللہ تعالی بندوں کی طرف لوٹتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں تاکہ بندے تو بہرلیس اور لوٹ آئیں۔اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ جو بندہ

بار باررجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو پھراس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس

كو تيسلخ نبيس دية - چنانچدايك حديث مين فرماياكه:

مًا أَضَرُّ مِن استغفر

(ترزى، كتاب الدعوات، باب نمبر١١٩، حديث نمبر٣٥٥)

لیمن جو بندہ گناہوں سے استغفار کرتا رہتا ہے، وہ گناہوں بر اصرار کرنے والوں میں شارنہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے یہ 'استغفار' ہرمؤمن کے ہاتھ میں ایسا تریاق دیدیا ہے کہ جب بھی نفس و شیطان تنہیں ڈس لیس تو فوراً یہ تریاق استعال کرلواور استغفار کرواور تو بہ کرو۔لہذا کتنی ہی مرتبہ خلطی ہوگئ ہو، اس کی وجہ سے گھبراؤ نہیں اور مایوس مت ہوجاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔

#### دل ميلا ہو جائے تو اس كو دھلوالو

کیم الامّت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ کے متوسلین میں ہے کسی نے حضرت ہے حض کیا کہ حضرت! جب ہم آپ کی مجلس سے میں بیٹھتے ہیں تو بڑی روحانیت اور لِلْھِیت معلوم ہوتی ہے اور جب مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ تو بہ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ تو بہ بھی کرلیا اور استغفار بھی کرلیا لیکن پھر گنا ہول میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا

نے فرمایا کہ جبتم سفید کیڑے بہنتے ہو، یہ کیڑے ہمیشہ سفیدرہتے ہیں یا بھی میلے بھی ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کچھ در کے بعد میلے

ہوجاتے ہیں۔حضرت نے پوچھا کہ جب میلے ہوجاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟

ان صاحب نے جواب دیا کہ وہ دھوبی کو دیدیتے ہیں، جب وہ دھودیتا ہے تو پھر وہ سفید ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں بھی دھوبی ہوں، جب تمہارے کپڑے میلے ہو جا کیں تو میرے پاس آ جا وَ اور کپڑے دھلوالواور پاک صاف ہو جاؤ۔ درحقیقت بی تو بہ گناہوں کے میل کچیل کو دھوتی ہے، ایک مرتبہ میل کچیل لگ گیا، تو بہ کرلو، البتہ عام کپڑوں کا معاملہ بیہ کیل لگ گیا، تو بہ کرلو، البتہ عام کپڑوں کا معاملہ بیہ ہے کہ جتنااس کو دھوگے، کپڑا کمزور ہوتا جائے گا، رفتہ رفتہ بھٹ جائے گا، اور گناہوں کے میل کچیل کو دل سے جتنا دھوگے، اتنا ہی بید دل مضبوط ہوگا، اللہ گناہوں کے میل کچیل کو دل سے جتنا دھوگے، اتنا ہی بید دل مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر قوت آئے گی، پھر انشاء اللہ گناہوں کی تعداد میں بھی کی آئے گا۔

### ايك خوبصورت دُعا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فر مائی:

> اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحُسَنُوُا استبشروا وَإِذَا اَسَاؤا استغفروا

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کوئی اچھا کام کریں تو خوش ہوں،

نیک کام پران کوخوشی ہواور جب جمعی غلطی ہوتو استغفار کریں۔ دیکھئے! حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم الله تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ یا الله! مجھے ایہا بنا

دیجئے۔ اگر یہ عادت پڑ گئی کہ ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے

استغفار کرنا ہے تو بس کا میا بی کا دروازہ کھل گیا، انشاء اللہ پھر کا میا بی ہوگ ۔

### ایسی تیسی میر ہے گنا ہوں کی

ہارے بزرگ تھے حضرت بابالجم احسن صاحب قدس الله سر ف برے

جھے شعر کہا کرتے تھے، ایک شعر میں انہوں نے فر مایا:

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی

الیی تیسی میرے گناہوں کی

مطلب میرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بید دولت عطا فرما دی کہ اینے گناہوں پر

ندامت ہونے لگی، دل ہے آ ہیں نکلنے لگیس کہ ہائے مجھ سے پید کیا ہو گیا اور تو بہ کی تو فیق ہوگئ تو بس پھر گناہوں کی ایسی تیسی ہوگئ \_ بہرحال! ایک مرتبہ بیٹھ کر

الله تعالیٰ کے حضورا جمالی توبہ کرلو پھراس کے بعد پکا ارادہ کرلو کہ اے اللہ! اینے

اختیار ہے گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ! میں ارادہ تو کر رہا ہوں کیکن اس ارادہ یر ثابت قدم رہنا میرے بس کا کام نہیں جب تک آپ کی طرف ہے تو فیق نہ

ہو،ل**ہٰذااےاللہ! مجھے ثابت قدم رہنے کی تو فی**ق بھی آپ ہی عطا فرمایئے۔

### اللدتعالیٰ ہے یا تیں کیا کرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے ک

٣٠٢)

اللہ تعالیٰ ہے ہے تکلفی کے ساتھ باتیں کیا کرواور یوں کہا کروکہ یا اللہ! میں نے توبہ تو کرلی ہے اورا پی طرف ہے پکا ارادہ بھی کرلیا لیکن اس توبہ پر ثابت قدم رہنا میر ہے بس کا کام نہیں جب تک آپ کی طرف ہے تو فیق نہ ہو، لہذا یا تو مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما دیں یا پھر مجھے آ خرت میں مؤاخذہ نہ فرمائے گا۔ پھراگر بالفرض کوشش کے باوجود کسی وقت قدم پھسل گیا تو پھر توبہ کرلو، استغفار کرلو، بس ساری عمر یہی کرتے رہو، انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ بیڑا پار ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مجدوار العلوم كراجي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر - رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۵

بل*س نمبر* : ۸۰

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# گنا ہوں کی تکمیل کیلئے گناہ چھوڑنے کاعزم

الْحُمْدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ الْمُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لا إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لا إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شِيدَنَا وَنَبِيّنَا لاَ اللهُ وَحُدَهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا ـ أَمَّا بَعُدُا

چندروز سے توبہ کا بیان چل رہا ہے اور اصلاح نفس کے راستے میں سب سے بہلا قدم توبہ کی تکیل ہے۔آگے ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمة

الله عليه فرمات بي:

اگرتوب کے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہوتو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذبمن خالی ہو، اگر اس طرح خالی الذھن ہوکر بھی توبہ ندامت کے ساتھ ہوگئ تو توبہ بھی جوگئی۔ (انفاس سیلی عن ۱۹۷)

### يحميل توبه كى تين شرطين

اس ملفوظ میں مختر لفظوں میں بہت برامضمون حضرت والانے بیان فرمایا ہے جس مین ہم جیسے کمزوروں کے لئے برئ تسلّی کا سامان ہے۔ تو ہہ کے بارے میں تمام حضرات صوفیاء یوفرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے تو ہہ کی تکمیل ہوتی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے، دل سے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ خلطی ہوگئ ہدوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کوفورا چھوڑ دے، مثلاً ایک شخص نے جھوٹ بولا، اب اس جھوٹ سے تو ہہ کرنا چاہتا ہے تو دے، مثلاً ایک شخص نے جھوٹ بولا، اب اس جھوٹ سے تو ہہ کرنا چاہتا ہے تو بہ کہ اس بیدا کرے کہ مجھ سے یہ کسی غلطی ہوگئ کہ میں نے یہ جھوٹ

بولدیا اور پھر فوراً جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تیسری چیزیہ ہے کہ آئندہ کے لئے یہ عزم کرے کہ میں آئندہ ہرگزیہ کام نہیں کروںگا، جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر توب کامل ہو جاتی ہے۔

تیسری چیز کے یائے جانے میں شک

جہاں تک پہلی دو چیزوں کا تعلق ہے یعنی اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا

اوراس گناہ کو چھوڑ دینا، ان دونوں پر عام طور پر عمل ہو جاتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی شبنہیں رہتا۔ جہاں تک تیسری چیز کا تعلق ہے بینی آئندہ کے لئے پختہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ ہرگز اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس میں بیشہ رہتا ہے کہ میرا بیوزم کامل ہوا یا نہیں؟ جبکہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا تو بہ کا لازمی جز ہے، جب اس میں شبہ پیدا ہوگیا تو اس کے نتیج میں تو بہ مشکوک ہوگئ ، اور جب تو بہ مشکوک ہوگئ تو گناہ معانی نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر تو بہ چھے ہوتے اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے، کین اگر تو بہ کے چھے ہونے میں ہی شک ہوگا تو گناہ کے معاف ہونے میں بھی شک ہو تو بہ کے سے جا گا۔ بہر حال! اس تیسری چیز کے بارے میں اکثر و بیشتر دلوں میں بی خیال پیدا ہو جا تا ہے۔

#### رات کوسونے سے پہلے توبہ کرایا کرو

ہمارے بزرگ حضرت بابا مجم احسن رحمۃ الله علیہ توبہ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔

چنانچہ میں ایک دن ان کے پاس گیا تو اس وقت ایک نو جوان اپنے کی کام سے ان کے پاس آیا ہوا تھا، اس نو جوان میں سرسے لے کر پاؤں تک دینداری کے کوئی آٹارنظر نہیں آرہے تھے۔ حضرت بابا صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا تو اس کے کان میں کوئی دین کی بات ڈال دیتے تھے، چاہے وہ کی بھی مقصد ہے آیا ہو، لہذا جب وہ نو جوان واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ:

بیٹا ایک بات نتے جاؤ، وہ یہ کہ لوگ دین کو بہت مشکل سیجھتے ہیں کہ دین پرعمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں، بس رات کوسونے سے پہلے تھوڑی دریا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرلیا کرو۔

وہ نو جوان آ دمی تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اور عبادت کرتا تھالیکن حضرت والا نے اس کے کان میں بیہ بات ڈال دی کہ بس توبہ کرلیا کرو۔

الله والے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں

اب نیا آ دمی جو ناشناس ادا ہوگا وہ تو اس واقعہ کو دیکھ کریہ سمجھے گا کہ حضرت نے اس کو کھلی چھٹی ویدی کہ تو جو چاہے کرتا رہ، نماز بھی نہ پڑھ، روزہ بھی نہ رکھاور گناہ بھی کرتا رہ لیکن رات کو بیٹھ کرتوبہ کرلیا کر۔ یہ چھوٹ وینا ان کے لئے کسے درست ہوا؟

بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالی فہم عطا فرماتے
ہیں، یہ حضرات لوگوں کو شکار کرتے ہیں اور شکار کرنے کے لئے جس طرح دانہ
ڈلا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کا بھی شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ
اگر اس نو جوان سے یہ کہہ دیتے کہ تو روزانہ پانچ وقت تماز پڑھا کر اور یہ جو
ہودہ لباس پہن رکھا ہے اس کو چھوڑ اور تونے داڑھی منڈائی ہوئی ہے، اس
کو چھوڑ تو وہ نو جوان پہلے دن ہی بھاگ جاتا اور بھی واپس نہ آتا۔ اس لئے

حضرت نے اس سے صرف ایک بات بیفر مادی کدرات کو بیٹھ کر اللہ تعالی کے

مامنے توبہ کرلیا کر۔

### الله تعالي تعلق جور ديا

بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس نوجوان نے اس بات پر عمل کرلیا کہ روزانہ رات کو اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق بڑے گیا، کیونکہ اب تک وہ غفلت میں تھا، اللہ تعالی سے اس کا تعلق کثا ہوا تھا اور بھی اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اب جس وقت تو بہ کرے گا تو ایک لمحہ کے لئے وہ اللہ تعالی ہے تعلق جوڑے گا اور جب روزانہ اس پر عمل کرے گا تو یہ مکن نہیں کہ اللہ تعالی اس کوا پی طرف نہ کھنے کیس۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اس کوا پی طرف نہ کھنے کیس۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اکہ اللہ کے بختیب آلیہ من بھنے اللہ من من اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

(سورۃ الشوری: آیت سے)

عام طور پراس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو جاہتا ہے اپنی طرف تھنے لیتا ہے اور منتخب کرلیتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جس فر بدایت دینی ہوارس کو اپنا مقرب بنانا ہے تو اس کو اللہ تعالی اپنی طرف تھنے لیتے ہیں۔ عام طور پر بیرترجمہ کیا جاتا ہے۔

#### اس آیت کا دوسرا ترجمه

لیکن ہمارے حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفر مایا کرتے تھے کہ عربی جاننے والوں سے پوچھوتو وہ بتا کیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ بیجی

ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کواپی طرف تھینج لیتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا ہے کہ اللہ اللہ کا کھینچ لیا جائے۔ کیونکہ لفظ ''یَشَاءُ'' کی طرف لوٹ عمّی ہے، اسی طرح لفظ ''مَنُ'' کی طرف بھی لوٹ عمّی ہے، اور ''یَهُدِی اِلْیُهِ مَنُ یُنِیبُ'' کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ''یَهُدِی اِلْیُهِ مَنُ یُنِیبُ'' کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف

### الله تعالی ضرور تھینچ لیں گے

لہذا جب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑلیا، چاہے تھوڑی ور کے لئے تعلق جوڑا ہواور کہا کہ یا اللہ! میں توبہ کرتا ہوں اور اے اللہ! مجھے اپنی طرف تھنی لیجئے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ تھنی ہی لیس گے۔ بہر حال! بندے کا کام یہ ہے کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مانے کہ اے اللہ! مجھے آپ کیوں محروم فرماتے ہیں، مجھے بھی اپنی طرف تھنی لیجئے اور اے اللہ! اگر میرے اندر شرا کو نہیں پائی جا تیں تو وہ شرا کط میرے اندر پیدا کر و تجئے ، اگر میرے اندر پیدا کر و تجئے ، اگر میرے اندر پیدا کر اوصاف اور قاضے میرے اندر پیدا کر تا آپ کی قدرت میں ہے، اے اللہ! ان اوصاف اور قاضے میرے اندر پیدا کر و تبخے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑگیا تو بس یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ اب جوشخص مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑگیا تو بس یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ اب جوشخص مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑگیا تو بس یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ اب جوشخص مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑگیا تو بس یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ اب جوشخص مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال اور نہ رسول کھی کا خلات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال اور نہ رسول کھی کا خلات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال اور نہ رسول کھی کا خلات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال اور نہ رسول کھی کا خلات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال اور نہ رسول کھی کا خوال اور نہ رسول کھی کا خوال ہوں نہ رسول کھی کو نہ سے انہ کو نہ کو نہ کو نہ کو کی کو نہ کو نہ کو نہ کو کی کو کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو ک

خیال، نه نماز کا خیال، نه روزے کا خیال، نه آخرت کا خیال، نه دین کا خیال،
اس شخص کو حفرت نے بی فرما دیا کہ تو رات کو بیٹھ کر تو بہ کرلیا کر، اگر اس شخص
نے اس پڑعمل کرلیا ہوگا تو بیمکن نہیں ہے کہ وہ شخص واپس نه آیا ہواور دین کی
طرف نه آیا ہو۔ بہر حال! دوسرول کی اصلاح کے لئے بزرگ بی طریقے
افتیار کرتے ہیں، اس طرح حضرت بابا صاحب نے اس نوجوان کے کان میں
یہ بات ڈال دی اور وہ چلاگیا۔

#### میرے دل میں عزم کے بارے میں اشکال

میں نے حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت! میرے دل میں تو بہ کے بارے میں بیاشکال رہتا ہے کہ میں نے توبہ تو کرلی لیکن کیا پیتہ کہ وہ تو بہ حجے ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ بیم معلوم نہیں ہوتا کہ گناہ چھوڑ نے کا جوعزم کیا ہے وہ پختہ ہوا یا نہیں، اس کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے بیتو کہدیا کہ اے اللہ! مجھ سے گناہ سرز د ہوگیا، میں آپ سے معافی ما نگنا ہوں اے اللہ! مجھ معاف فرما د یجئے، اور وقتی طور پر اس گناہ کو چھوڑ بھی دیا لیکن آئندہ ساری عمر بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بیعزم پکا ہوایا نہیں؟ اس کا اطمینان نہیں ہوتا اور بیعزم توبہ کی تیسری شرط ہے، جب اس شرط کے پائے جانے میں شبہ ہوتا ہے تو تو بہ تو بہ کی تیسری شرط ہے، جب اس شرط کے پائے جانے میں شبہ ہوتا ہے تو تو بہ کے درست ہوئی یا نہیں؟

حضرت بابالجم احسن صاحب رحمة الله عليه نے ميرى بات س كر فرمايا كه

آئندہ گناہ ہوجانے کا اندیشہ عزم کے منافی نہیں

ارے بھائی! تم نے اینے ذہن میں عزم کا بہت بڑا لمبا چوڑا معیار قائم کر رکھا

ہے، اوے بھائی! عزم کے معنی میہ ہیں کہ اپنی طرف سے ارادہ کرلو کہ میں میہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اگر دل میں میہ وسوسے، خدشات اور اندیشے آرہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میں اس عزم پر ثابت قدم رہوں گایا نہیں؟ میں اس عزم کو پورا کرسکوں گایا نہیں؟ میا ندیشے اور وسوسے عزم کی صحت کے منافی نہیں۔

مثلاً اپنی طرف سے بیعزم کرلیا کہ یا اللہ! اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب غیبت نہیں کروں گا، اب اپن نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھاؤں گا۔ اب اس عزم کے بعد دل میں بیہ وسوسہ آرہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر قائم رہ سکوں گایانہیں؟ تو اس وسو ہے کو آنے دو، کیونکہ بیہ وسوسہ عزم کے مکمل ہونے میں مانع نہیں، بس عزم مکمل ہوگیا۔

### پھراللہ تعالیٰ ہے استقامت طلب کرو

پھراللہ تعالیٰ سے کہدو کہ یا اللہ! میں نے تو اپی طرف سے عزم کرلیا،
لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں اس عزم پر کیسے قائم رہوں گا، اے اللہ!
آپ ہی مجھے تو فیق عطا فرما ہے، آپ ہی مجھے استقامت عطا فرما ہے اور آپ
ہی مجھے اس عزم پر قائم اور دائم رکھے۔ بس تو بہ کمل ہوگی۔ اس لئے کہ ''عزم''
کا مطلب سے ہے کہ اپنے اختیار سے ارادہ کر لینا، اب اس ارادہ پر میں کتنا قائم
رہوں گا اور کتنا قائم نہیں رہوں گا، اس کی پیشکو کی تو کوئی بھی نہیں کرسکتا، سے کی
کے بس میں نہیں، میا ختیار سے باہر ہے اور جب اختیار سے باہر ہے تو انسان

اس کا مکلف نہیں، کیونکہ انسان اپنے اختیاری امور کا مکلف ہے۔ حضرت بابا صاحب نے الیم بات فرما دی کہ الحمداللہ، اس سے بڑا اطمینان ہوا اور تسلّی حاصل ہوگئی۔

### عزم عمل سے ذہن خالی ہونا جا ہے

بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ ملفوظ نظر سے گزرا جس میں وہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو حضرت بابا صاحب نے فرمائی ، فرمایا کہ:

اگرتوبہ کے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہوتو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو، اگر اس طرح خالی الذہن ہوکر بھی تو بہ ندامت کے ساتھ ہوگئ تو تو ہے جوگئی۔

ایعنی اصل بات تو بہ ہے کہ تو بہ کے وقت گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ میں آئندہ کم کمی کئی اسل بات تو بہ ہے کہ تو بہ کے وقت گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی وجہ ہے اس ارادہ کا استحضار نہ رہا تو کم از کم اس گناہ کے دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو بلکہ عزم ممل سے ذہمن خالی ہو، یعنی نہ تو بیارادہ ہو کہ بیہ گناہ کروں گا اور نہ بیارادہ ہو کہ بیہ گناہ نہیں کروں گا، دونوں سے ذہمن خالی ہو تب بھی تو بہ درست ہے۔ کیوں درست ہے۔ کیوں درست ہے۔

#### توبہ 'ندامت' ہی کا نام ہے

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی اپی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ چنانچیاس کی دلیل کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ:

#### الندم توبة ـ

(منداحمه، جاول، ص٢٧٦)

یعنی توبہ کا اصل عضر اور اصل جو ہر جس سے توبہ وجود میں آتی ہے، وہ ہے شدامت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمان ہونا، نادم ہونا، شرم سار ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہے تو اس کے دل میں سے بات ہے کہ یا اللہ!
میں نہیں چاہتا کہ میں ہے ممل دوبارہ کروں، بس اس ندامت کے نتیج میں توبہ درست ہوگئ تو انشاء اللہ وہ گناہ بھی معاف ہوگیا۔
درست ہوگئ اور جب توبہ درست ہوگئ تو انشاء اللہ وہ گناہ بھی معاف ہوگیا۔
اب اس وسوسہ کے اندرمت پڑو کہ پہتنہیں عزم کمل ہوایا نہیں۔

### توبہ کے بعد بیدعا کرلو

البتہ ہرتوبہ کے بعدیہ دعا ضرور کراو کہ اے اللہ! میں نے یہ توبہ تو کر لی لیکن اے اللہ! میں نے یہ توبہ تو کر لی لیکن اے اللہ! جب تک آپ تو فیق نہیں دیں گے، میں اس توبہ پر قائم نہیں رہ سکوں گا، اے اللہ! اپنی رحمت ہے اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ ہی تو فیق عطا فرما دیجئے۔ فرض کرو کہ پھر غلطی ہے کی وقت بھٹک گئے تو پھر تو بہ کرلو، اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا رکھا ہے، جب تک نزع کی

کیفیت اورسکرات الموت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی ، اس وقت تک توبه کا درواز و کھلا ہوا ہے، البذاغلطی ہوجائے پھرلوٹ آؤ۔

### توبہ کے بھروسہ پر گناہ مت کرو

البتہ کوئی شخص اس سے بیر نہ سمجھے کہ اب گناہ کی چھوٹ ہوگئ، بس گناہ کرتے رہواور تو بہ کرتے رہواور گناہ پر جرائت حاصل کرلو۔ بینہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس بات کا پوراا ہتمام کرنا ہے کہ گناہ سے نیچ، آ دمی اگر گناہوں پر جری ہوجائے۔العیاذ باللہ۔اور تو بہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب کرلے کہ بعد میں تو بہ کرلوں گا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ شیطان کا انتہائی خطرناک اور

زہریلا داؤ ہے۔ یادر کھئے! توبہ کے بھروسہ پر گناہ کا ارتکاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے" تریاق" کے بھروسہ پرزہریی لینا۔

# بچھو کے کاٹے کاعمل

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ای بات کو سمجھانے کے لئے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیو بند میں سانپ، چھو بہت ہوا کرتے تھے، اس لئے وہاں سانپ بچھو کے کاٹے تھے، آئے دن لوگوں کو کاٹے تھے، اگر وہ ممل کرلیا جائے تو سانپ بچھو کے کاٹے کے بہت ہے ممل بھی ہوتے تھے، اگر وہ ممل کرلیا جائے تو

وہ زہراتر جاتا تھا۔حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے بھی بچھو کے کاشنے کا ایک عمل سیھ لیا تھا، اگر کسی کو بچھو کا فی لیتا تو حضرت والدصاحب وہ عمل فرماتے تو ای وقت بلاتا خیر وہ دروختم ہوجاتا اور زہراتر جاتا، چنانچے لوگ دور دور کے

دیہاتوں ہے اپنے مریضوں کو لے کر والدصاحب کے پاس آیا کرتے تھے، آپ دم فرما دیتے، وہ در دفوراً ختم ہوجاتا۔ حضرت والدصاحب کا بیمل ہرجگہ مشہور ہوگیا۔

### بچھو کے کا شنے کا ایک واقعہ

حضرت والدصاحب کے گھر میں ایک کوٹھری تھی جو بطور اسٹور کے استعال ہوتی تھی، اس زمانے میں بجلی تونہیں تھی، لالٹینوں کا زمانہ تھا، ایک دن ماری والدہ صاحب اس کوٹھری ہے کوئی چیز نکالنا جا ہتی تھیں، گھر میں ایک لاشین تھی جو اس وقت حضرت والد صاحب کے پاس تھی اور حضرت والد صاحب لالثین کی روشنی میں لکھنے پڑھنے کا کام کررہے تھے، ہماری والدہ صاحبہ نے والد صاحب سے کہا کہ میں ذرا کو مری میں جانا جا ہتی ہوں، آب بدلالین تھوڑی دریے کے لئے مجھے دیدیں تاکہ میں فلاں چیز اٹھالاؤں۔ حضرت والدصاحب چونکہ کھ لکھنے میں مشغول تھے، اس کو چھوڑ ناگراں ہور ہاتھا، والدصاحب نے فرمایا کہ بیرتو جھوٹی سی چیز ہے، بغیر لائٹین کے اٹھالائیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ چیز تو سامنے ہی رکھی ہے لیکن مجھے پی خطرہ ہے کہ اگر میں نے اندهرے میں وہاں یاؤں رکھ دیا تو کہیں مجھے کوئی بچھونہ کاٹ لے، اس وقت حضرت والدصاحب كے مندسے بير بات نكل كد" ارب ميان! اگر بچھونے کا یہ بھی لیا تو کیا ہوگا، میرے پاس آ جانا، فورا دم کردوں گا، انشاء الله تھیک ہو جائے گا،مطلب ميتھا كه ويسے تو بچھو كے كاشنے كا صرف احمال ہى ہے،كين

اگر کاٹ بھی لیا تو مجھے دم کرنا تو آتا ہی ہے، دم کردوں گا۔

### ساراعمل بيكار موگيا

اللہ تعالیٰ کا کرنا ایبا ہوا کہ والدہ صاحبہ جیسے ہی کوظری میں واخل ہو کیں اور اندر پاؤں رکھا، بچھونے کا شاہ حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر فوراْ ان کے پاس گیا اور جلدی سے وہی بچھو کے کاٹے کاعمل شروع کیا، اب میں وہ عمل کرتا ہوں لیکن وہ عمل اثر ہی نہیں کرتا۔ جس عمل سے سینکڑوں بجھووُں کے کاٹے کا علاج کیا، وہی عمل آج کررہا ہوں لیکن ذرہ برابراثر نہیں ہورہا ہے، اس عمل کی جتنی طافت تھی وہ ساری صرف کر دی، مگر دردکی لہریں ختم ہورہا ہے، اس عمل کی جتنی طافت تھی وہ ساری صرف کر دی، مگر دردکی لہریں ختم ہورہا ہے، اس عمل کی جتنی طافت تھی وہ ساری صرف کر دی، مگر دردکی لہریں ختم ہیں نہیں ہورہی تھیں، بالآخر دوسروں سے علاج کرانے پر مجبور ہوئے، اپنا علاج سارا بیکار ہوگیا۔

### کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کارگر نہیں

یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ دیکھو! میں نے اس عمل کے بھروسے پر پچھو

کے کاٹے سے احتیاط نہ کی اور یہ خیال کیا کہ اگر بچھونے کاٹ بھی لیا تو کیا ہے،

عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق تو یہ دیا

کہ یہ جتنے علاج ہیں، چاہے وہ علاج دواؤں سے ہوں یا وہ علاج عملیات سے

ہوں، کوئی علاج اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ ہو،

ایک ہی دواایک مریض کو فائدہ کر رہی ہے اور ایک مریض کو نقصان کر رہی ہے

جبکہ دونوں کی بیاری ایک ہے۔ مدالات تقالی سے سعال کرتی

دوا الله تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے

ہارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معالج ہے "و اکر ہاشی صاحب" ای (۸۰)سال ان کی عمر تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی ڈاکٹری کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا مریض کے پیٹ میں جاتی ہے تو اندر جاکر اللہ تعالیٰ ہے پوچھتی ہے کہ یا اللہ! کیا کروں؟ فائدہ کروں یاالٹی پڑجاؤں؟ جب وہاں ہے کوئی جواب ملتا ہے تو عمل کرتی ہے۔ بہرحال! حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق تو یہ دیا کہتم یہ جوا ہے عمل پر بھروسہ کئے بیٹھے ہو، یا در کھو! اس عمل میں پچھنیں رکھا، کوئی وظیفہ کوئی تعویذ ، کوئی گنڈ ااس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک ہارا تھم نہ ہو، اس وظیفہ پر اور اس تعویذ پر بھروسہ کرلینا اور یہ کہنا کہ بیٹاری آ جائے تو کیا، ہمارے پاس علاج موجود ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک تو اس واقعہ نے یہ

#### دوا کے بھروسہ پر بہاری کو دعوت مت دو

مبق دیا۔

دوسراسیق بیدیا کہ انسان کے پاس کتنا ہی بہتر سے بہتر علاج موجود ہو، کین اس علاج کی موجود گی کی وجہ سے بہاری کومت بلاؤ بلکہ بیاری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور بید وعا کرو کہ اے اللہ! ہم بیاری کے متحمل نہیں ہیں۔ بہر حال! حضرت والد صاحب ای مضمون کو بیان کرنے کے لئے بید واقعہ سایا

کرتے تھے کہ توبہ کے بھروسہ پر گناہ کرلینا، بیداییا ہے جیسے عمل کے بھروسہ پر بچھو سے کٹوالینا، چونکہ دوااور عمل موجود ہے، لہذا بچھو سے کٹوالوں، ارے! کیا پیتہ کہ بچھو کے کاشنے کے بعد دوااستعال کرنے کا موقع بھی طے گایانہیں؟ اور

. اگر د وااستعال کرنے کا موقع مل بھی گیا تو وہ دوا کارآ مربھی ہوگی یا تہیں؟

### توبه کی مہلت ملے گی یانہیں؟

لہذا جس وقت تم توبہ کے بحروسہ پر گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، کیا پیتہ کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے پانہ ملے؟ کیا اس بات کی گارٹی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ضرور ال جائے گی؟ اور اگر بالفرض توبہ کی مہلت اللہ جائے گی؟ اور اگر بالفرض توبہ کی مہلت اللہ بھی گئی تو توبہ کی توفق ملے گی یانہیں؟ کیونکہ گناہ کے اندر نخوست ہوتی ہے، وہ نخوست یہی ہے کہ گناہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے غفلت پیدا کرتا ہے، انسان کو غافل بنا دیتا ہے، تم نے تو بیسوچ کر گناہ کرلیا کہ بعد میں توبہ کرلوں گا، لیکن گناہ نے اپنی نخوست دکھائی اور تمہارے دل میں غفلت پیدا کردی اور گناہ کی لذت میں ایسے محوجوئے کہ توبہ کرنے کا خیال ہی غفلت پیدا کردی اور گناہ کی لذت میں ایسے محوجوئے کہ توبہ کرنے کا خیال ہی

نہ آیا اور توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔

گناہ کے نتیج میں ذوق فراب ہوجاتا ہے

پھر گناہ کی ایک خاصیت سے ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو تھینچتا ہے اور انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی مُت الٹی ہو جا تی ہے، اچھا عمل بُرا لگنے لگتا ہے اور بُراعمل اچھا لگنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا ذا نقہ خراب ہو جائے تو اس کے نتیج میں اچھی خاصی میٹھی چیز اسکوکڑوی لگنے لگتی ہے، اس طرح گناہ کے نتیج میں انسان کا ذوق خراب ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ماری جاتی ہے، کڑوی چیز کوئیٹھی اور میٹھی چیز کوکڑوی سیجھنے لگتا ہے، الیم حالت میں پھر تو بہ کی تو فیق کیسے ہوگی؟ پھر انسان دوسرے گنا ہوں کی طرف اور برھ جاتا ہے۔

### گناہ کا حجاب ختم ہوجاتا ہے

اور جب تک انسان گناہ نہیں کرتا تو اس کی طبیعت میں اس گناہ کو کرنے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک بند ہوتا ہے، جب تم نے تو بہ کے بھروسہ پراس گناہ کو ایک مرتبہ کرلیا تو وہ بند ٹوٹ گیا اور اب غلط کام کرنے کی جرأت پیدا ہوگئ، اب یہ جرأت تم سے اور گناہ کرائے گی۔اس لئے بھی بھی تو بہ کے بھروسہ پرگناہ ہرگز مت کرو بلکہ ہر قیمت پرگناہ سے بچو۔

### موت سے پہلے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے

البتہ اگر گناہ سے بیخے کی کوشش کے باوجود کسی وقت پھسل گئے اور غلطی ہوگئی اور گناہ میں مبتلا و گئے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور مرتے دم تک کھلا رہے گا، جب چاہوآ جاؤ اور توبہ کرلو۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرماویا کہ:

وَلَيُسَتِ التَّوُبةُ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السَّيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبتُ الْمُنَ

( سورة النسآء: آیت ۱۸)

یعنی توبہ اس شخص کی نہیں ہے جو ساری عمر اس بھروسہ پر گناہ کرتا رہا کہ جب مرنے لگوں گا تو تو بہ کرلوں گا، پھر جب منت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اب میں تو بہ کرتا ہوں، ایسے اوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی نہ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کرلی تھی جب دریا میں ڈو بے لگا تو کہنے لگا:

آمَنُتُ آنَّـهُ لَآ اِللهُ اِلَّا الَّذِي اَمَنَتُ بِهِ بَنُوَّا اللهِ اللهُ اللهُ

(سورة يونس: آيات ٩١،٩٠)

یعنی نیں س ذات پرایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ وقت گزر چکا۔

ایسے شخص کی تو بہ قبول نہیں بلکہ تو بہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاو فرمایا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُوُنَ السُّوَّءَ السُّوَّءَ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مَنْ قَرِيْبِ فَأُولَ بِيَّوْبُ

( سورة النسآ ، يت ١٤)

اللَّهُ عَلَيُهِمُ ـ یعنی اللہ تعالی ان اوگوں کی توبہ قبول فرماتے میں جو ناوانی میں برا کام کر گزرتے

میں اور پھروہ جلد ہی اوٹ آئے میں۔ یعنی جن سے جہالت اور نادانی میں گناہ

بوگیا تو پھرفورأ جلداز جلدلوٹ آئیں، دیر نہ کریں، بیرنہ سوچیں کہ تو بہ کرلیں

گے، ابھی تو بہت وقت بڑا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مرتے دم تک کھلا ہوا ہے، بیمت سوچو،اس لئے کہ کیا پتہ کہ آخری وقت کب آجائے۔

توبه ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کرلو

البذا جولوگ توبه كرتے بيں ليكن اس يريشاني ميں رہتے بيں كه مارى

توبہ بار بارٹوٹ جاتی ہے، ایسےلوگ گھبرائیں نہیں بلکہ دوبارہ لوٹ آئیں اور

دوبارہ توبہ کرلیں ،لیکن اٹکا پیمل گناہوں پر جرائت پیدا نہ کرے، اس لئے کہ توبہ کے بھروسہ برگناہ کرلینا ایبا ہے جیسے تریاق کے بھروسہ برزہر کی لیا۔اللہ

تعالی ہم سب کو سے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا

فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



### اجمالي فهرست مجالس حلدتمبرا

موضوع

مجلسنمبرا تصوف كي حقيقت

مجلس نمبرا رذائل كى اصلاح مجلس نمبرا مجامده اوررياضت

مجلس نمبرهم اصلاح بإطن كاطريقه

مجلسنمبره بدنظري اوراس كاعلاج مجلس نمبرا غيبت اوراس كاعلاج

مجلس نمبر غيبت ہے بيخے كاطريقه مجلس نمبر ۸ كيفيات انفعاليه

مجلس نمبرو غيبت كي معافي كاطريقته

مجلس نمبر•ا غيبت مباح كي صورت

مجلس نمبراا برگمانی اور مجسس: اوران کا علاج مجلس نمبراا بدگمانی اور تجسس کا علاج

مجلس نمبرساا تنكبراوراس كاعلاج مجلس نمبرنهما كبركي اقسام

مجلس نمبر١٥ كبركا ايك اورعلاج مجلس نمبراا

گناه گار کی تحقیر نه کریں

اجمالى فهرست مجالس جلدتمبرا موضوع مجلى نمبر ١٤ مخلوق کی وجہ کیل حجمور نا مجلس نمبر ۱۸ دوسرے کو حقیر سمجھنا مجلسنمبرا خاص ضع اختيار كنا چھوٹے پرزیاد تی کی معافی مانگنا مجئس نمبر٢٠ مجلس نمبرا تكبر كاعلاج'' ذلت في '' مجلس نمبر٢٢ وضان كيليئ اعمال مؤخر كرنا مجلس نمبر٢٣ مجامده كي قيقت مجلس نمبر٢ مجابده مخبه مجلس نمبر۲۵ مجامده اختياريه واضطرارينكا فرق مجلس نمبر٢٧ الله تك يهنجنے كےراستے مجلس نمبر ۲۷ تصرف كي حقيقت مجل نمبر ۱۸ جبلى صفات رذيله كى اصلاح مجلس نمبر٢٩ شيخ كى ضرورت مجلس نمبروس همت اورا خلاص مجلس نمبراس اعمال میں ربوخ پیدا کریں مجلس نمبراه حصول نبت كاطريقه

(447)

# اجمالى فهرست مجالس جلد نمبرسا

مجلس نمبر موضوع مجلس نمبراس ذكرالله كي اہميت مجلس نمبروس ذكر كے مختلف طریقے مجلسنمبر٣٥ نماز میں آئیسیں بند کرنا مجل نمبر۲۳. معمولات کی پابندی مجلس نمبر ٢٢ معمولات حجفوثے يرحسرت اورندامت ذکرالہی کے چندآ داب مجلسنمبر٣٨ مجلس نمبروس ملكئة بإدداشت كامطلب مجلس نمبر • ١٧ اللد کاراسته کمزوروں کیلئے بھی ہے مجلس نمبراس حصول قرب كالمخضرراسته مجلس نمبراهم استغفارا ورحمولات کی دائیگی مجلس تمبراهم اورادووطا ئف ميقصود عبديت 'ہے مجلس تمبرتهم ذكرمين ول نه لكنے كے اسباب مجلس نمبره وین احکامات مانے کانام ہے مجلس نمبراس درس وتدريس كے ساتھ اصلاح اعمال مجلسنمبريهم صحت کی دعا کرمالت ہے مجلس نمبره دنیاوآ خرت دونوں اللہ سے مأتکس

# اجمالي فهرست مجالس جلد نمبرهم

| ر موضوع صفخمر                                                         | مجلسنمبه     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| وساور اور خيالات اوران كاعلاج                                         | مجلس نمبروه  |
| خیالات آنے اور لانے کا فرق                                            | مجلس نمبره   |
| عجب اوراس كاعلاج                                                      | مجلس نمبراه  |
| غصة اوراس كاعلاج                                                      | مجلس نمبروه  |
| غصه کے تقاضے پڑمل مت کرو                                              | مجلس نمبر۵۳  |
| غصه کوقا بومیں کرنے کا طریقه                                          | مجلس نمبريه  |
| حسداوراس كاعلاج (۱)                                                   | مجلس نمبر۵۵  |
| حسداوراس كاعلاج (٢)                                                   | مجلس نمبرا ۵ |
| كينها وربغض اوراس كاعلاج                                              | مجلس نمبر۵۷  |
| حُتِ دنیااوراس کاعلاج: بیوی ہے مجت حتِ دنیانہیں                       | مجلس نمبر۵۸  |
| غفلت اوراس كاعلاج :غفلت كاعلاج _مسنون دعائيں                          | مجلس نمبروه  |
| حُبِّ دنیااوراس کاعلاج: دنیابری نہیں،اس کی مبت بُری ہے                | مجلس نمبروا  |
| حُتِ ونیااوراس کاعلاج: مالداری اور مسلسی الله تعالی کی حکمت پر بنی ہے | مجلس نمبرالا |
| حُتِ ونيااوراس كاعلاج: طالب دنياراحت مين مين موتا                     | مجلس نمبرة ١ |
| حُبِ دنیااوراس کاعلاج: دنیا کھبت عقلیہ منوع ہے                        | مجلس نمبرة   |
| حُتِ جاه اوراس كاعلاج: حُبِ جاه كي حقيقت                              | مجلس نمبري   |
| حُب دنیااوراس کاعلاج کونی جاه ندموم ہے؟                               | مجلس نمبر ۲۵ |

### اجمالي فهرست مجالس جلدتمبرا

موضوع مجلس نمبرا تصوف كي حقيقت رذائل کی اصلاح مجلس نمبرا مجلس نمبرته مجامده اوررياضت مجلس نمبرهم اصلاح بإطن كاطريقته مجلس نمبره بدنظرى اوراس كاعلاج مجلسنمبرا غيبت اوراس كاعلاج مجلس نمبر غيبت ہے بيخے کا طريقه مجلس نمبر۸ كيفيات انفعاليه مجلس نمبرو غيبت كي معافي كاطريقه مجلس نمبر•ا غيبت مباح كي صورت مجلس نمبراا ٔ بدگمانی اور مجسس: اوران کاعلاج مجلس نمبراا بدركماني اورتجسس كاعلاج مجلس نمبرساا تكبراوراس كاعلاج مجلس نمبرتهما كبركي اقسام مجلس نمبر۱۵ كبركاايك اورعلاج مجلس نمبراا گناه گار کی تحقیر نه کریں

اجمالي فهرست محالس جلدتمبر مجلس نمبر موضوع مجلى نمبركا مخلوق کی وجہ کیل حجمور نا مجلس نمبر ۱۸ دوس بے کو حفیر سمجھنا مجلسنمبروا خاص ضع اختبار كنا مجنس نمبر٢٠ چھوٹے پرزیاد تی کی معافی مانگنا مجلس نمبرا تكبر كاعلاج'' ذلت في '' مجلس نمبر٢٢ وضان كيلي اعمال موفركرنا مجلس نمبر٢٢ محامده كي قيقت مجلس نمبر٢ مجابده بخبه مجلس نمبر٢٥ مجامده اختيار بيدواضطرار بذكافرق مجلسنمبر٢٧ الله تك يهنجنے كراستے مجلس نمبرية تصرف كي حقيقت مجلس نمبر ۲۸ جبلى صفات رذيله كي اصلاح مجلسنمبر٢٩ شيخ کی ضرورت مجلس نمبر ۳۰ ہمت اور أخلاص مجلس نمبراس اعمال میں ربوخ پیدا کریں مجلس نمبراه حصول ببت كاطريقه

# اجمالي فهرست مجالس جلدتمبرس

موضوع مجلس نمبروس ذ کرالله کی اہمیت ذكر كے مختلف طریقے مجلس نمبروس نماز میں آئے تھیں بند کرنا مجلس نمبره ۳ معمولات کی یابندی مجل نمبر٢٣ مجلس نمبر ۳۷ معمولات حجوث يرحسرت اورندامت ذکرالہی کے چندآ داب مجلس نمبر ۳۸ مجلس نمبروس ملكئه بإدواشت كامطلب مجلس نمبروبهم الله کاراسته کمزوروں کیلئے بھی ہے مجلس نمبراس حصول قرب كالمخضرراسته مجلس نمبراهم استغفارا ورحمولات کی دائیگی مجلس تمبروهم اورا دووطا ئف ميقصود عبديت 'ہے مجلس تمبرتهم ذكرمين ول نه لكنے كے اسباب مجلسنمبره وین احکامات مانے کا نام ہے مجلسنمبراس درس وتدریس کے ساتھ اصلاح اعمال مجلس نمبريهم صحت کی دعا کرسفلت ہے مجلس نمبرهم دنياوآ خرت دونول الله سے مألكيں

# اجمالي فهرست مجالس جلدتمبرهم

مجلسنمبر موضوع مجلس نمبروهم وساول اورخبالات اوران كاعلاج مجلس نمبره ۵ خالات آنے اور لانے کا فرق مجلس نمبراه عجب اوراس كاعلاج مجلر إنمبرا ٥ غصه اوراس كاعلاج مجلس نمبر۵ غصه کے تقاضے پرمل مت کرو مجلس نمبره ۵ غصه کوقا بومیں کرنے کا طریقنہ مجلس نمبر۵۵ حسداوراس كاعلاج (۱) مجلس نمبر۲۵ حسداوراس كاعلاج (٢) مجلس نمبرے۵ كينه اوربغض اوراس كاعلاج مجلس نمبر۵۸ حُبّ دنیااوراس کاعلاج بیوی معبت حبّ دنیانمین مجلس نمبروه غفلت اوراس كاعلاج غفلت كاعلاج مسنون دعائيس حب دنیااوراس کاعلاج: دنیابری نیس ،اس کی بت بری ب مجلس نمبرو٢ مجلس نمبرا ۲ میت و نیااوراس کا علاج الداری اولسی الله تعالی کی حکمت بروی ہے مجلس نمبرانا حُتِ دنیا اوراس کا علاج: طالب دنیاراحت مین بیس موتا حُبِّ دنیااوراس کاعلاج دنیا کی بت عقلیه ممنوع ب مجلس فميزيون مجلس نمبريه حُبِّ جاه اوراس كاعلاج: حُبِّ جاه كي حقيقت محب دنیا اوراس کا علاج: کونی جاه ندموم ہے؟ مجلس تمبر ۲۵